

- و خنده بیشان سے ملناست ب
  - و نيك بختى كى تين علامتين
  - و صور المالية كآخى وميتين
    - معتالوداع ی شرقی حیثیت
       عیدالفطر- ایک اسلامی تبوار
    - یدونیاکیل تماثلہ
       دنیاکی حقیقت
- و جانے کے آداب
- و چىطلبىياكى-
- و پھینے کے آناب
- o بيان بخدة قال و مرودها مُفِقَى مُحَكِّنَ عَلَيْ عَلَيْ مُعَلَّى عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ مُصْرِتُ مُولِانًا مُفِقَى مُحَكِّنَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

مِمَامُلِالْمُلْتُمْيُن

علق



# بالتركي المراجع المراجع المراجع

حضرت مولانا محمرتتي عثاني صاحب مظلهم D محمد عبدالله ميمن صاحب ضطورتيب ١ تاريخ الثاعت الله جولان كريد 😁 جُامع مىجدىبىت المكرم گلىش اقبال كاچى 🐨 ولي الله مين صاحب 🐨 میمن اسلامک پبلشرز تاخر کیوزیک عبدالما جديرا جد (نون: 0333-2110941) 7 -/ ددیے قمت 9 ملنے کے پتے

- مین اسلامک پیشرز، ۱۸۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - ارالاشاعت اردوبازار، كراجي
    - الله مكتبدوارالعلوم كرايق ١٨
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٣
  - اتب خانه مظرى بكشن اقبال، كراجي
    - الآل بك سنة صدر كراتي

7

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ \*

# بيش لفظ

شيخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمرتقي عثماني صاحب ظلهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقیل میں احقر کی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مجد البیت المکرم گلش اقبال کرا چی میں این اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باقی کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الجمد نشد احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آئیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پھے عرصے سے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالبًا سوے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے پیچے کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی

خطبات' کے نام ہے ٹا گع کرد ہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقارم پر احتر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تخ کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئ

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات وہن میں رتنی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہٰذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطائی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو بیرمحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات فیرمحاط یا فیرمفید ہے، تو وہ یقینا احتم کی کسی فلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ کیکی بات فیرمحاط یا فیرمفید ہے، تو وہ یقینا احتم کی کسی فلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ کیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور کھر سامعین کوا پنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

> نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نصے بیاد تومی زنم، چہ عبارت وجہ معاینم

الله تعالی این فضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا فرر تمام قار کین کی اصلاح کا فررید بنائی ، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالیٰ ہے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صله عطافر مائیں۔ آمین۔

محمد تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

### بِسْمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی بارہ ویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کر رہے ہیں۔ گیارہ ویں جلد کی مقولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے بارہ ویں جلد کو جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے بنتیج ہیں صرف ایک سال کے عرصہ ہیں سے جلد تیار ہوکر سامنے آگی اس جلد کی تیاری ہیں برادر کرم جناب مولا تا عبدالله یمین صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی اختیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور کوشش کرکے بارہ ویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور تو فیق عطا فرمائے۔ اور عربید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آھین۔

ہم جامعہ دارلطوم کراچی کے استاد جدیث جناب مولانا محود اشرف عنائی صاحب مظلیم اورمولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلیم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا فیتی وقت نکال کر اس پرنظر ٹانی فرمائی اور مفید مشورے دیے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قار کین ہے وعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلیے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما وے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ولی اللہ میمن میں۔
میمن اسلامک پیلشرز

# اجمالی فہرست

| فينمبر | عنوان                            |
|--------|----------------------------------|
| ra     | نیک بختی کی تین علامتیں          |
| 41"    | همعة الوداع كى شرعى حيثيت        |
| ٨٣     | عيدالفطرايك اسلامي تبوار         |
| 1+1    | جنازے کے آواب اور چینکنے کے آواب |
| 119    | خنده پیشانی سے ملناست ہے         |
| 104    | حضور ﷺ کی آخری وصیتیں            |
| 191    | يدونيا كھيل تماشہ ہے             |
| 174    | دنيا كى حقيقت                    |
| 104    | تجي طلب پيدا کريں                |
| MAG    | بیان برختم قرآن کریم و دعا       |
|        |                                  |
|        | •                                |

# فهرست مضامين

|       | _       | -           |                           |
|-------|---------|-------------|---------------------------|
| صفحه  |         | عنوان       |                           |
|       | علامتيں | بختی کی تین | نیک                       |
| _FA   | *       |             | پہلی چیز: کشادہ گھر       |
| _FA   |         | 3           | وضوکے بعد کی دعا          |
| _ 19  |         |             | انسان کااپنا گھر ہو       |
| _ 100 |         |             | مرعضو دھونے کی علیحدہ دعا |
|       |         |             | بياجيمي وعائيس بين        |
| -hule |         |             | مسنون دعائيں              |
| -0    |         | رنا جا ہے   | دونوں دعاؤں میں فرق ک     |
| -10   |         | 7           | امل چز"برکت" ہے           |
| - 14  |         | چيزنېيس     | پییه بذات خودراحت کی      |
| - 14  |         |             | عبرت ناك داقعه            |
| _PZ   |         | يدي جاسكتي  | رویے سے راحت نیس خ        |
| - 171 |         |             | خراب پیدکام نیس آتا       |
| _ 14  |         | e           | مالدار طبقه زياده يريشان  |
| _14+  |         | •           | بركت نبيس تو مال بيكار بـ |

| Ξ |   | -   |
|---|---|-----|
|   |   | 1   |
|   | 1 | - 1 |
|   |   | - 1 |

| صغر  | عنوان                                       |
|------|---------------------------------------------|
| - 1% | گھر کی کشادگی ما نگنے کی چیز ہے             |
|      | 2 chis                                      |
| -41  | '' نیک پژوئ 'مخطیم نعت<br>رسید              |
| _~   | حضرت ابوتمرُّ و کا واقعه                    |
| _~~  | خوشگوارسواری عظیم نعت                       |
| -44  | تين چيزول ميل نحوست                         |
| -    | مكان مين نحوست كالمطلب                      |
| -44  | سواري مين خوست                              |
| ۵۳_  | اچھی بیوی ونیا کی جنّت                      |
| -64  | برے پڑوی سے پناہ ما تگنا                    |
| _^2  | يه خاتون چېټمې ہے                           |
| _^^  | بہ خاتون جنتی ہے                            |
| _179 | جہتمی ہونے کی وجہ                           |
| -0+  | پیزبان جہتم میں ڈالنے والی ہے               |
| _0+  | نفلی عبادات گناہوں کے عذاب سے نہیں بچاسکتیں |
| _01  | زبان کی حفاظت کریں                          |
| _01  | مفتی اعظیم کا بیواؤں کی خدمت کرنا           |
| -01  | كسى كومنه يرفهيس جيئلانا حياسية             |

| 9    |                                      |
|------|--------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                |
| _or  | حقیقی مسلمان کون؟                    |
| -04  | پڑوئ کی بکری کاروٹی کھاجانا          |
| -00  | رونی کی دجہ سے پروس کو تکلیف مت دینا |
| -04  | ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں          |
| -04  | ایسا پڑوی جنّب میں نہیں جائےگا       |
| -01  | ایک نومسلم انگریز کا داقعه           |
| _09  | پر وی کے ہدید کی قدر کرنی جاہیے      |
| -4+  | يبودي پر وي كو كوشت كابديه           |
| -41  | بردوی کے ساتھ حسن سلوک               |
|      | جمعة الوداع كى شرعى حيثيت            |
| 74.4 | مبارک مهینه                          |
| _44  | آخري جعداور خاص تصورات               |
| _44  | جمعة الوداع كوئى تهوارنبيس           |
| -NF- | ية خرى جعد زياده قابل قدر ب          |
| AF_  | جمعة الوداع اورجذبة شكر              |
| _49  | عَاقْل بندوں كا جال                  |
| _44  | نمازروز ہے کی ناقدری مت کرو          |

| صغح | عنوان                                  |
|-----|----------------------------------------|
| -4. | سجدہ کی تو فق عظیم نعت ہے              |
| _41 | آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے             |
| _41 | تين دعاؤں پرتين مرتبه آمين             |
| _25 | ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب             |
| _42 | والدین کی خدمہ در کے جنت حاصل مذکرنا   |
| _41 | حضور 👪 کا نام س کر درود شریف نه پیژهنا |
| -49 | دردد پڑھنے میں بخل نہ کریں             |
| _47 | رمضان گزرجانے کے باوجود مغفرت نہ ہونا  |
| _44 | مغفرت کے بہائے                         |
| -44 | الله تعالى سے الحيى اميد ركھو          |
| -44 | عيدگاه ش سب ک مفخرت فرمانا             |
| _4^ | ورنةوفي كول دية؟                       |
| _49 | عید کے دن گناہوں میں اضافہ             |
| _^+ | مسلمانوں کی عیداقوام عالم ہے زالی ہے   |
| _^* | عيد كي خوشي كاستحق كون؟                |
|     |                                        |
|     | •                                      |
|     |                                        |

| منح   | عنوان                                           |
|-------|-------------------------------------------------|
|       | عيدالفطرايك اسلامي تهوار                        |
| _ FA_ | روزہ دار کے لئے دوخوشیاں                        |
| _^4   | ا افطار کے وقت خوشی                             |
| _^^ 2 | اسلا ی تجوار دوسرے مذاہب کے تبواروں سے مختلف ہے |
| _^9   | اسلامی تہوار ماضی کے واقعہ ہے وابستہ نہیں       |
| _9+   | ''عيدالفط'' روز ول کي تحيل پرانعام              |
| _9+   | ''عيدالفخيٰ'' حج کي پيل پرانعام                 |
| _91   | عيد كا دن' يوم الجائزة' ہے                      |
| _4r   | انسان کی تخلیق پرفرشتوں مےاعتراض کا جواب        |
| _91"  | آج میں ان سب کی مغفرت کردونگا                   |
| _91   | عیدگاہ میں نمباز اداکی جائے                     |
| _90   | ايئة اعمال پرنظرمت كرو                          |
| _90   | ان كے فضل سے اميد ركھو                          |
| _44   | حضرت جنبیر بغدادیٌ کا ارشاد                     |
| _94   | عمل کئے بغیرامید باندھناغلطی ہے                 |
| _9/   | آئنده بھی اس دل کوصاف رکھنا                     |
| _SA   | خلاصه                                           |

| صنحه  | عوان                                     |
|-------|------------------------------------------|
| ÷     | جنازے کے آداب اور چھنکنے کے آدار         |
| _1+1~ | جنازے کے پیچھے طنے کا حکم مردوں کیلئے ہے |
| _1+0  | جنازے کے پیچیے طنے کی نصیات              |
| _1+0  | جنازے میں شرکت کے وقت نبیت کیا ہو؟       |
| 1+4   | جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا  |
| _1+4  | جنازه الثماتي وقت موت كامرا قبركري       |
| _1+A  | جنازے کے آگے نہ چلیں                     |
| _i•A  | جناز ہے کو کندھا دینے کا طریقہ           |
| _1•9  | جناز ہے کو تیز قدم سے لے کر چلنا         |
| _!!•  | جنازه وزمین پر رکھنے تک کھڑے رہنا        |
| _!!*  | اسلامی الفاظ اور اصطلاحات ہے ٹاواتقی     |
| _111  | اسلامی اصطلاحات ہے ناواقعی کا نتیجہ      |
| _111" | انگریزی الفاظ کا رواج °                  |
| _III' | أج'' معارف القرآن سجھ میں نہیں آتی       |
| _1185 | چھنکنے کے آواب                           |
| ۱۱۳۰  | جمالی ستی کی علامت ہے                    |

| صفحہ   | عنوان                                 |
|--------|---------------------------------------|
| _1117" | حضور ﷺ کا عاجزی اورستی ہے پناہ مانگنا |
| ۵۱۱    | چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے        |
| THA    | الله تعالىٰ كومت بمولو                |
| _117   | بیستت مردہ ہوتی جارہی ہے              |
| _114   | چھنکنے والے کا جواب دینا واجب ہے      |
| 11/4   | البته واجب على الكفاية ہے             |
| _11/4  | فرض عيبن اورفرض كفابيه كامطلب         |
| JIIA   | سقت على الكفامير                      |
| _119   | يەسلمان كااكمەحق ب                    |
| _114   | کنٹی مرتبہ جواب دیٹا چاہیے            |
| _11**  | حضور عظم كا طرزعمل                    |
| _11**  | بيجواب ديناكب واجب ہے؟                |
| _IrI   | حضور ﷺ كا جواب نددينا                 |
| LIFF   | چھنیکنے والا بھی دعا دے               |
| JIFF   | ایک چھینک پرتین مرتبه ذکر             |
| Lire   | کمزورار ومظلوم کی مدد کرنا            |
| ا۳۳ار  | مظلوم کی مدد واجب ہے                  |
|        |                                       |

| صفحه  | عنوان                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| -150  | ورندالله تعالیٰ کا عذاب آجائیگا                                                 |
| Lire  | عذاب کی مختلف شکلیں                                                             |
| _110  | احساس مردت کو کچل دیتے ہیں آلات                                                 |
| _110  | ایک عمرتناک واقعہ                                                               |
| TILA  | مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت                                                     |
| _1174 | زمين والول پررهم كرواً سان والاتم پررهم كريگا                                   |
| _1172 | فشم کھانے والے کی مدد کرنا                                                      |
|       | خندہ پیشانی سے ملناست ہے                                                        |
| _11"1 | خندہ پیٹانی سے پیش آ ناخلق خدا کاحق ہے                                          |
| _144  | اس سقت نبوی ﷺ پر کافر د ل کااعتراض                                              |
| _1157 | لمن ساري كا نرالا انداز                                                         |
| _164  |                                                                                 |
| _1T T | مفتی قطم پاکتان ہے یا عام را ہلیر ب                                             |
| _11"1 | مفتی عظم پاکتان ب یا مام را بگیر ؟<br>مجدنبوی ﷺ ہے سجد قبا ، کی طرف عامیانہ جال |
|       |                                                                                 |
| _112  | مجدنوی ﷺ ہے محبر قبا ، کی طرف عامیانہ چال                                       |
| _1174 | مجد نبوی ﷺ ہے محبر قبا ، کی طرف عامیانہ چال<br>شاید میشکل ترین سنت ہو           |

|       | 15)                                                  |
|-------|------------------------------------------------------|
| صفحه  | عثوان                                                |
| -114+ | توراة میں اب بھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے          |
| -וויו | ، بائبل سے قرآن تک                                   |
| _10"  | آپ ﷺ کی صفات توراة میں بھی موجود ہیں                 |
| _1100 | توراة كى عبرانى زبان ميس آپ مليه السلام كى صفات      |
| -144  | حدیث ندکورہ ہے امام بخاریؒ کی غرض                    |
| _102  | برائی کا جوا جسنِ سلوک سے دینا                       |
| _IMA  | حفزت ڈاکٹرعبدالحیؒ صاحب رحمۃ الله علیه کا عجیب واقعہ |
| _10'9 | مولانا رقيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه        |
| _10+  | آپ کی ساری سنتوں پر عمل ضروری ہے                     |
| _161  | الله تعالیٰ کے زویک پہند ہدہ گھونٹ                   |
| _101  | الله تيارك وتعالىٰ كے بال صابرين كا اجر              |
| _164  | عفو وصبر كامثالي واقتعه                              |
| _10"  | بهم میں اور صحابہ کرام میں فرق                       |
| ا ۵۵  | ند کوره حدیث کا آخری تکوا                            |
|       | حضور ﷺ کی آخری وصیتیں                                |
| 71.4+ | مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال متکوانا               |
| 7141  | حضورا قدر صلی الله علیه و کلم کی آخری وصیتیں         |

| صفحه  | عثوان                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------|
| _144  | " حفرت عمر سے لکھنے کے لئے کاغذ طلب کر ما             |
| _14L  | شيعوں كا حضرت فاروق اعظم پر بهتان                     |
| _1417 | بي بہتان غلط ہے                                       |
| _144  | حضرت علی پراعترانس کیوں نہیں کرتے ؟                   |
| -וגט  | دونوں بزرگ صحابہ نے صحح عمل کیا                       |
| LITT  | وہ باتیں آپ عظی نے ارشاد بھی فریادیں                  |
| _174  | حضور صلی الله علیه وسلم کے حکم کی کثیل نہ کرنے کی وجہ |
| _174  | ٹیے ہے او کی نہیں                                     |
| -IAV  | بورے دین کا خلاصہ                                     |
| -14V  | نمازاور ماتحتول کے حقوق کی اہمیت                      |
| -144  | آخرت میں نماز کے بارے میں سب سے بہلے سوال ہوگا        |
| _14.  | اجمالي توبيه كاطريقه                                  |
| _14+  | سابقه نمازول كاحساب                                   |
| _121  | تضاء عمرى اداكرنے ذا طريق                             |
| _145  | نمازوں کے فدید کی وصیت                                |
| _121- | آج ہی سے ادا لیگی شروع کر رو                          |
| _12~  | آج کا کام کل پرمت الاؤ                                |
|       |                                                       |

| صفحه | عنوان                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| _140 | صحت اور فرمت كوغنيمت جانو                             |
| _140 | قضاءنماز وں کی ادا کیگی میں سہولت                     |
| _124 | بیدار ہوتے ہی پہلے نماز فجر ادا کرو                   |
| _1∠∠ | فجر کے لئے بیدار ہونے کا انظام کرلو                   |
| _1∠^ | ز کو ة کا پورا بورا حساب کرو                          |
| _1∠∧ | ز کو 5 کی ایمیت                                       |
| -149 | غلام اور با ندیوں کا خیال رکھو                        |
| _!^+ | "مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ" شِ مَمَّام ما تحت واخل بي |
| _(A+ | ماتحت ابناحق نهيس ما تك سكتا                          |
| _1/1 | أُو كر كو كمشر مت تقو د كر و                          |
| _1/1 | تم اورتبهارا نو كردرج ش برايري                        |
| _1/\ | تہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں                           |
| _1/\ | الله تعالى كوتم برزياده قدرت حاصل ہے                  |
| LIAM | بياحقانه خيال ہے                                      |
| _IAM | زیاده سزادینے پر پکڑیوگی                              |
| _IA1 | حضور بي كريت كا انداز                                 |
| _1/4 | ایک مرتبه کا واقعه                                    |
|      |                                                       |

| صفحه                                         | عنوان                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _1^^                                         | حن سلوک کے متیج میں بگاڑ نہیں ہوتا                                                                                                                                                     |
| _144                                         | حضرت ابوذ رغفاري ه چه کو تنبیه                                                                                                                                                         |
| _1/4                                         | حفرت صدیق اکبر ﷺ کا غلام پر ناراض ہونا                                                                                                                                                 |
| _19+                                         | مآتحتوں ہے تو ہین کا معاملہ نہ کرو                                                                                                                                                     |
| -19+                                         | بيمغربي تهذيب كالعنت ب                                                                                                                                                                 |
| _19+                                         | ڈ رائیور کے ساتھ سلوک                                                                                                                                                                  |
|                                              | ىيەد نيا كھيل تماشە ہے                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                        |
| _194                                         | A. market                                                                                                                                                                              |
| _194                                         | تمہید<br>بازیجیءاطفال ہے بید نیامیرےآ گے                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                        |
| _19∠                                         | بازیچواطفال ہے بیدونیا میرے آگے                                                                                                                                                        |
| _19∠<br>_19∧                                 | بازیچۂ اطفال ہے ہید نیا میرے آگے<br>زندگی کے مختلف مراحل                                                                                                                               |
| _19∠<br>_19∧<br>_19∧                         | بازیچهٔ اطفال ہے بید نیا میرے آگے<br>زندگی کے مختلف مراحل<br>پہلا مرحلہ: ہے مقصد کھیل                                                                                                  |
| _19∠<br>_19∧<br>_19∧<br>_199                 | بازیچهٔ اطفال ہے بید نیا میرے آگے<br>زندگی کے مختلف مراحل<br>بہلا مرحلہ: بے مقصد کھیل<br>دوسرا مرحلہ: باختصد کھیل                                                                      |
| _19\\ _19\\ _19\\ _19\\ _19\\ _19\\ _19\\    | بازیچهٔ اطفال ب بیدونیا میرے آگے<br>زندگی کے مختلف مراحل<br>بہلا مرحلہ: بے مقصد کھیل<br>دوسرا مرحلہ: بالمقصد کھیل<br>تیسرا مرحلہ: زیب وزینت کی قکر                                     |
| _19∠<br>_19Λ<br>_19Λ<br>_199<br>_199<br>_۲۰۰ | بازیچهٔ اطفال ہے بید نیا میرے آگے<br>زندگی کے مختلف مراحل<br>مہلا مرحلہ: بے مقصد کھیل<br>دوسرا مرحلہ: باخقصد کھیل<br>تیسرا مرحلہ: زیب وزینت کی فکر<br>چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر |

| صفحہ   | عنوان                                |
|--------|--------------------------------------|
| _r•r   | چھٹا مرطد: آ تکھیں بند ہونے کے بعد   |
| _***   | ویا کی زیمگی کی مثال                 |
| _r•r   | ماں کا پیٹ اس کیلئے کا نات ب         |
| _1**(* | بي كوان باتوں پر يقين نبيس آئے گا    |
| _٢٠٥   | بیخون میری غذا ہے                    |
| _٢-۵   | ونیا میں آنے کے بعد یقین آنا         |
| _5-4   | رفته رفته ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گ |
| _1-6-  | ايك بزهميا كاواقته                   |
| _r.^   | اس برهيا كانصورتيس                   |
| _1-9   | ہمارے و ماغ محدود کرویے گئے          |
| _1+9   | د نیاوی زندگی د <i>هو ک</i> ه ہے     |
| -11.   | حفزت مفتی صاحبؑ کے بحیین کا واقعہ    |
| _111   | وہاں پھیل جائے گا                    |
| _111   | د نیا کی حقیقت پی <u>ش نظر ر</u> کھو |
| _*11   | ىيەد نيا قىدخاندىچ                   |
| _rir   | مؤمن کی خواہش جنت میں پہنچنا ہے      |
| בווי.  | الله سے ملاقات كاشوق                 |
|        |                                      |

|       | Pr)                                    |
|-------|----------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                  |
| _FIY_ | الحمد للدوقت قريب آرباب                |
| JEIT  | مترك ونيامقصودنيين                     |
| _114  | ونياول ودماغ يرسوار ندمو               |
| _11/4 | و نیا ضروری ہے، نیسن بیت الخلاء کی طرح |
| _111  | حضرت فاروق عظم خطیه کی دعا             |
| _119  | اس دنیا کو آخرت کا زیبه بناؤ           |
| _ ۲۲۰ | حرام طریقے ہے دی حاصل نہیں کرونگا      |
| _114+ | حرام کاموں میں سنعال نہیں کرونگا       |
|       | قارون كاكيا حال موا؟                   |
|       | حضرت سليمان مايه السلام كوتيمى ونياملي |
|       | ووتوں میں فرق                          |
| _**** | زاديي نگاه بدل لو                      |
| _ ۲۲۳ | زادبية نگاه بدلنے كاطريقه              |
| _ ۲۲۵ | کھانے پرشکراداکرو                      |
|       | ونيا كى حقيقت                          |
| _٢٣1  | حقیقی زندگ                             |
| _1771 | قبرتک تین چزیں ہاتی ہیں                |

T-1

| صفحه    | عثوال                                        |
|---------|----------------------------------------------|
| _rrr    | مال اور عزیز وا قارب کام آنے والے نبیں       |
| _444    | جنّت كا باغ ياجبتم كا گورها                  |
| _++     | اس د نیا میں اپنا کوئی نہیں                  |
| _٢٣٥    | جنم کا ایک غوطه                              |
| _ ۲۳۷_  | جنّت کا ایک چکر                              |
| _٢٣٨    | ونیا بے حقیقت چیز ہے                         |
| _1779   | دنیا کی حثیت ایک یانی کا قطرہ ہے             |
| _11/4   | ونیاایک مردار بکری کے بیج کے مثل ہے          |
| _rrr    | اُحد بہاڑ کے برابر سوناخرچ کردوں             |
| _ ۲/۲/۳ | ده کم نصیب ہو نگے                            |
| _ ٢///  | حضور ﷺ کا تھم نہ ٹوٹے                        |
| _٢٣۵    | صاحب ایمان جنّت میں ضرور جائیگا              |
| -444    | معنا ہوں پر جزأت مت کرو                      |
| _rrz    | د نیا میں اس طرح رہو<br>د نیا میں اس طرح رہو |
| _ ۲۳۸   | د نیاایک'' نوبصورت جزیرے'' کے مانند ہے       |
| _10+    | د نیا سفر کی ایک منزل ہے، گھرنہیں            |
| _101    | و نیا کودل و د ماغ پر حاوی شهونے دو          |
| _rar    | ول میں ونیا ہونے کی ایک علامت                |

پهلی چیز، فضول بحث و مباحثه

|         | (rF)                                 |
|---------|--------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                |
| _121    | وقت کی قدر کرو                       |
| _121    | سوياني عقيم لعت                      |
| _120    | حضور صلی الله علیه وسلم کی تھیجت     |
| _120    | صحابة اور بزرگان دین کا لحرز عمل     |
| _140    | اصلاح کا ایک داقعہ                   |
| _122    | آج کل کی چری مریدی                   |
| _122    | ند مېي بحث و مباحثه                  |
| _121    | فالتوعقل والي                        |
| _124    | یزید کے فت کے بارے میں سوال کا جواب  |
| _17.4 • | سوالات کی کثرت سے ممانعت             |
| -PA+    | ا حکام کی تحکمتوں کے بارے میں سوالات |
| _1//1   | ایک شال                              |
|         | بیان برختم قر آن کریم و دعا          |
| _ ۲۸۸   | تمبيد                                |
| _174.4  | عظیم انعام ہے نوازا ہے               |
| _174.9  | ''ترادح'''ایک بهترین عبادت           |
| _r9+    | '' بجده'' ایک عظیم لعمت              |

| صفحه   | عوال                                  |
|--------|---------------------------------------|
| _ ۲9   | " ثماز" مؤمن کی معراج ہے              |
| _ 19   | 2775 C C C 27M                        |
| _141   | ي پيثاني ايك يى چوكھٹ برنگتی ہے       |
| _ ۲9   | الله تعالی اپنے کام کی تلاوت شنتے ہیں |
| _ ۲۹۳  | ختم قرآن کے موقع پر دو کام کریں       |
| _ ٢٩٥  | عبادت سے استنفار                      |
| _ 194  | عباوت کاحق کون ادا کرسکتا ہے؟         |
| _ 194  | حضرت الو بكرصديق عنه كامقوله          |
| _ ۲۹ ۲ | عبادات رمضان پرشکر کرو                |
| _ 192  | اپنی کوتا ہیوں پر استعفار کرو         |
| _ 492  | ان کی رحمت پرنظر ربنی چاہے            |
| _ ٣٩٨  | قبوليت دعاكيمواقع جمع بي              |
| _ 199  | اہتمام سے دعا کریں                    |
| _199   | ا چھا تلی دعا بھی جا تز ہے            |
| _1"**  | وعا ہے میملے ورووشریف                 |
| _1"+1  | عر بي دعا كي                          |
| _+-+   | اردو ميس دعا کميں                     |
|        |                                       |



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

سفحات

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# نیک شبختی کی تین علامتیں

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلِّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِي لَـهُ وَنَشْهَدُانُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَهُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِـه وَأَصْحَابُـهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن نافع بن عبدالحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار

#### الصالح والمركب الهنيئ

(منداحم بن منبل جسام ١٠٠٧)

حفرت نافع بن عبدالحارث رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی خوش نصیبی میں تمین چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہنی یہ تمین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔

پہلی چیز: کشادہ مکان، دوسر کی چیز: نیک پڑوی، تیسر کی چیز: خوشگوارسواری۔ میہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصّہ میں، گویا کمه اگر کسی انسان کو میہ تین چیزیں میتر آ جا کمیں تو ہے دنیا کی نعتوں میں بڑی تخلیم نعت میں۔

بہلی چیز: کشادہ گھر

حضوراقدس سلی امتد علیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی، وہ اس کی کشادگ اور وسعت ہے، گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت، اور اس کی ٹیپ ٹاپ ایک فضول چیز ہے۔ اصل چیز مکان کی وسعت ہے، جس کی وجہ سے انس نظمی محسوس نہ کرے اور آزام اور سکون کے ساتھ اس میں زعد گی گڑا دیکے۔

وضو کے بعد کی دعا

چنانچه وضو کے بعد جو دعا حضور صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، وہ ب

4

#### ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذَنْبِی وَوَسِّعُ لِیُ فِی ذَارِیُ وَبَارِکُ لِیُ فِی وِرُقِی -(کزاما: اِخرے نبر۳۲۳)

اے اللہ! میرے گنا ہوں کو معاف فرما دیجئے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما ہے۔ گویا کہ وضو کے بعد آپ تین چیز یں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک گنا ہوں کی معافی ہے، یہ ایک چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی عطا فرما دیں تو بس آ خرت سنور گئے۔ لبذا پہلا سوال آخرت کی درتی کا فرمایا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہود جیزیں مائمیں، ایک گھر کی کشادگی، دوسرے درتی میں بھرکت، اس معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ گھر پہند تھا۔

# انسان كااپنا كمر ہو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله عاید است کرتے ہے کہ الله عاید است کی جیٹے دوڑتے ہیں اور لوگوں ن خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر بیسل جائے تو فلال چیز حاصل کرلیں اور فلال چیز عاصل کرلیں اور فلال چیز عاصل کرلیں اور فلال چیز عاصل کرلیں ایکن و نیا گی ضرور یات میں جس چیز کی خاص اہمیت ہے اور جس چیز کی انسان کو فکر کرنی چاہئے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا گھر ہو اور رہائش کے سلسلے میں وہ کی کامحتاج نہ ہو، اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہئے، اور اس مد میں جو بیسد گا وہ شمکانے لگ گیا، اور ہاتی فضولیات میں انسان جو کچھ خرج کرنا

(F)

ہاں کا پچھ عاصل نہیں۔ بہر حال! گھر کی وسعت ایک نفت اور سعادت ہے جس کی حضور اقد س صلی اللہ عدید وسلم نے وضو کے وقت دعا فرمائی۔

ہرعضو دھونے کی علیادہ دُعا

یبال بیہ بات عرض کردوں کہ وضو کے وقت عام طور پر کچھ دعا کیں مشہور میں کہ فلال عضو دھوتے وقت فلال دعا ما تکی جائے، بیہ دعا کیں بردی اچھی ہیں۔مثلاً جب کتی کرے تو بیدعا پڑھے۔

> اللَّهُمَّ اَعِنِي عَلَى تِلاوَةِ ذِكُرِكَ-اےاللہ: این ذکری علاقت كرتے پرمیری اعانت اور مدفرہا-

( كنزالىمال، مديث نمبر ٢٧٩٩٠)

اور جب ناک میں پانی ڈالے تو سے دعا پڑھے۔

ٱللَّهُمَّ لَا تُخْوِمْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

اے اللہ ' مجھے جنّت کی خوشبو ہے محروم ندفر مائے۔

اور جب چبرہ وهوئے تو بیاد ما پڑھے:

اَللَّهُمَّ بَيْضَ وَجُهِىٰ يَوْمَ تَبْيَصُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ \_

اے اللہ: میرا پرہ ، س ون مفید کر دیجئے جس ون بہت سے چیرے سفید ہول گے اور بہت سے چیرے ساہ (FI)

مول کے یعنی آخرت ش۔

( كنز الهمال اليناً)

اور جب دایاں باتھ دھوے تو یہ دعا بڑھے:

ٱللَّهُمُّ اَعُطِينِي كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يُسِيْراً.

اے اللہ: مجھے میراا ممال نامہ میرے دائنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ کیونکہ جو نیک بندے ہیں، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور میرا حساب آسان فرماد ہے۔

( كنز العمال ، ابيناً )

اور جب بایاں ہاتھ دھوئے تو بیدہ عاکرے:

اَللَّهُمَّ لَاتُعُطِيني كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنُ وَّرَاءِ ظَهُرِيُ-

اے اللہ: آخرت میں میرااعمال نامہ بھے ہائیں ہاتھ میں نہ و پیچئے اور نہ جھے میری پشت کی طرف سے و پیچئے ۔ کیونکہ کافروں اور جہنٹیبوں کو ان کا اعمال ہامہ چتھے ہے ہائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ۔ (کنزاعمال ابیدا)

اورسر کامنے کرے توبیدها کرے:

44

ٱللّٰهُمَّ اَظِلَنِيُ تَحُتَ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوُمَ لَاظِلَّ الْأَظِلُّ عَرُشِكَ ـ الْأَظِلُّ عَرُشِكَ ـ

اے اللہ: بچھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطافر ہائیے جس دن آپ کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہیں ہوگا۔

( كنزالهمال،ايينا)

جب كانول كالمسح كرے توبيد عابر هے:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ .

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کیجے جو تی ہوئی ہاتوں میں سے اچھی ہاتوں کی چیروی کرتے ہیں۔ (کزائس ال، مدیث نبر (۲۹۹۹)

جب كردن كاميح كرية سيدعا كري:

اَللَّهُمْ غَشِّنِيُ بِرَحُمْتِكَ

ا الله! آپ جھے اپنی رحمت میں ڈھانپ کیجئے۔ (کزالمال،مدے فبر ۱۹۹۹)

اور جب دایاں ماؤں دھوئے تو بیدعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ ثَيِّتُ قَدَمَىُّ ءَلَى الصِّرَاطِ يَوْمُ تُزِلُّ فِيُهِ ٱ**لاَقْدَامُ۔**  اے اللہ: میرے قدم بلی صراط پر ٹابت رکھئے اس دن جس دن بہت ہے قدم ڈگرگا جا کمیں گے۔ (کنزالس ل، اپینا)

ور جب بایاں پاؤل دھوئے تو بید دعا پڑھے۔ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِی سَعْیاً مَّشُکُوراً وَذَنْباً مَّغْفُوراً وَتِجَارَةً لَنُ تَبُورَ۔ اےاللہ: میرے مل کوقبول فرمالیج اور میری مغفرت فرمائے اور میری تجارت کونفع بخش بناد سے ۔

بيراجيمي دعا كيس بيس

سید دعا کی بزرگوں نے وضوکرتے وقت پڑھنے کے لئے بتائی ہیں اور بڑی انجھی وعا کیں ہیں، اگر اللہ تعالی ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے تو بیڑہ پار ہو جائے ۔لیکن ان مواقع پر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دعاؤں کو پڑھنا یا پڑھنا اس دعاؤں کو پڑھنا یا پڑھنا کی ہمنا ہیں کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوتے وقت اید دعا پڑھی، چرہ وھوتے وقت یہ دعا پڑھی وغیرہ، اس لئے سنت سمجھ کر ان دعاؤں کو نیس پڑھنا جا ہے ،لیکن و سے ہی پڑھنا ہؤی ایسے ہے ۔خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مواقع ہران دعاؤں کا پڑھنا تا بت ہے،

(كترانسال ومديث تمير ٢٩٩٩)

47

بڑی اچھی دعا کمی ہیں، ان کو ضرور پڑھیں، لیکن سقت سجھ کر نہیں پڑھنا چاہئے۔

مسنون دعائين

لیکن وہ مسنون ، ما جوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دضو کے دوران

يركى وو دعاييه:

اَللَّهُمَّ اغْمِرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي فِي دَارِي اللَّهُمَّ اغْمِرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي فِي دَارِي

اور دوسری دعاید بردها کرتے تھے:

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلدَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

اور جب وضوفتم فرمات توبيه ديما فرمات:

اَللَّهُمَّ اجْعلْنِي مِنَ التَّوَّابِيُنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِيُنَ-

اور دوسرى دعايد بإهاكرت شف

سُبُحَانَکَ اللَّهُمَّ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهِ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَک لَا شَوِیُکَ لَکَ-اَسْتَغُفِرُکَ وَاتُوْبُ اِلَیْکَ-

# دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جاہے

یہ دعا کیں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا گابت ہیں۔ البذا جو
دعا کیں آپ سے پڑھنا گابت ہیں، ان کا تو خاص استام کر سے اور جود عا کیں
ہرعضو دھوتے وقت بزرگوں سے پڑھنا منقول ہیں، وہ دعا کیں بہت اچھی
ہیں، ان کو بھی یاد کرلیتا چاہئے، ان کو بھی پڑھ لینا چاہئے۔ لیکن دونوں قتم کی
دعاؤں میں فرق رکھنا چاہئے کہ جو دعا کیں آپ سے براہ راست ان مواقع بہ
پڑھنا گابت ہیں، ان کا اہتمام زیادہ ہونا چاہئے اور جودعا کیں آپ سے ٹابت
نہیں، ان کا اس ورجہ اہتمام نہ ہونا چاہئے، بلکہ ان کو دوسرے درجہ پر رکھنا
چاہئے۔

### اصل چز"برکت" ہے

بہر حال! وضو کے وقت حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ما گلی،
اس میں گھر کی وسعت کی دعا ما گلی اور رزق میں برکت کی دعا ما گلی۔ ذرا اس میں گھر کی وسعت کی دعا ما گلی۔ ذرا اس میں غور کریں کہ آپ علی ہے نے رزق کی کثرت کی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ!
مجھے رزق بہت زیادہ و بیجئے ، بلکہ یہ فرمایا کہ یا اللہ! میر سرر ن میں برکت عطا
فرما ہے۔ لیمنی گنتی کے اعتبار سے جا ہے رزق میں کثرت نہ ہو، چے بہت زیادہ نہ ہوں کی اس رزق میں برکت ہو۔ آئ کی دنیا گئتی کی دنیا ہے، ہر چیز میں گنتی کی فکر ہے کہ گنتی میں میرا مال بڑھ جائے،

میرا دینک بیکنس بڑھ جائے ،اور اس فکر کے نتیجے میں ہروقت اندن اپنے پیسے گنتار ہتا ہے کدمیرے پوس کتنے پیسے ہوگئے۔ای کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> الَّذِيُ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ آنَّ مَالَـهُ ٱخُلَدَهُ ۞

لینی میرده مخص ہے جو مال جمع کرتا ہے اور ہر وقت گنآ رہتا ہے کہ کتنے ہوئے ، اور خوش ہور ہا ہے کہ بڑار کے لا کھ ہو گئے اور لا کھ کے کروڑ ہو گئے۔لیکن اس کو میں معلوم نہیں کہ اس کی گنتی کے ذریعے راحت حاصل نہیں ہو عتی۔

بیسه بذات خودراحت کی چیز نہیں

'' پییہ'' بذات خودراحت کی چیز نہیں، بذات خودانیان کو آرام نہیں پہنچا سکتا، اگر انسان کے یاس پیسہ ہو، لیکن اس بیس الله تعالیٰ کی طرف سے برکت نہ ہو، تو وہ پیسہ راحت کا سب بننے کے بچاہ النا عذاب کا سب بن ج

### عبرت ناك داقعه

حکیم اارت عند موانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة القد علیہ نے مواعظ میں آید واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کے پاس سونے چاندی کے بیاس مونے جایا کرتا تھا، اس کا بیٹے شخرانے تھے، اور وہ ہر نفتے ان خزانوں کا معائنہ کرنے جایا کرتا تھا، اس کا

ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، اور اس خزانے کے تا لے ایے تھے کہ کوئی آدی
اندر ہے وہ تا لے نہیں کھول سکتا تھا، ایک دن وہ ان خزانوں کی گنتی کرنے کے
لئے اور ان کا معائد کرنے کے لئے اندر گیا تو وہ دروازہ بند ہوگیا۔ اب وہ سار ہے
اس درواز ہے کو کھولنے کی ہزار کوشش کرتا، گرنہیں کھاتا، اب وہ سار ہے
خزانوں کے درمیان جیٹھا ہے، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، رویہ چیہ ہے،
زمین ہے لے کر حجے تک سونا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ نہ تو اس کی بھوک مٹا سکتا
ہے، نہ اس کی بیاس بھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو باہر نگلنے کے لئے راستہ بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویے بی وہرا رہ گیا، اور ای خزانے کے
اندر بھوک اور بیاس کی وجہ ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔

# روپے سے راحت نہیں خریدی جاسکتی

بہر حال! بدرو پید پیدند بھوک مٹاسکتا ہے، ند پیاس بجھاسکتا ہے، اور ند راحت پہنچا سکتا ہے، بدراحت پہنچا تا تو سمی اور بی کی عطا ہے، وہ اگر راحت پہنچا تا چاہے تو دس رویے بیس پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچا تا چاہے تو دس کروڑ بیس نہ پہنچا ہے۔ کتنے بڑے بڑے امیر و کبیر بیس، دولت مند بیس، سر مابید دار ہیں، خزاندر کھنے والے ہیں، کیکن رات کو جب سونے کے لئے بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کروٹیس بدلتے رہتے ہیں، باوجود کیا خزانے موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، وٹھیاں کھڑی ہیں، کارخانے جل رہے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، رات کی نیندکی لذت ہے محروم ہیں۔ اور کتنے حروم ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے لے کرشام تک بمشکل پیچاس ساٹھ روپے کمائے، اور پھرشام کو خوب بعوک کی حالت میں ڈٹ کرروٹی کھائی، اور رات کو جوسوئے تو آٹھ گھنے کی جر پور نیند لے کرفین تازہ دم جوکر بیدار جوئے۔ اب بتاہئے کہ وہ لاکھ روپے زیادہ فائدہ مند میں، اس پیچاس روپے زیادہ فائدہ مند میں، اس پیچاس روپے زیادہ فائدہ مند میں، اس پیچاس روپے نیادہ وروہ لاکھ روپے کمانے کے بعد بستر پر کروٹیس بدل رہاہے۔

# خراب ببيه كامنبيس آتا

للذااللہ تعالی ہے جو چیز ما تکنے کی ہے، وہ پیے کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ پیے کی برکت ما تکنے کی چیز ما تکنے کی جہ وہ پیے کی برکت ما تکنے کی چیز ہے۔ آج بی تصور ہمارے ذہنوں ہے اوجھل ہوگیا ہے، آج تو بید فکر ہے کہ کی طرح پیے بڑھ جا کیں، اوھر ہے اُوھر ہے، حلال و حرام ہے، جائز و نا جائز طریقے ہے، کی بول کریا جھوٹ بول کر، کی طرح پینے نیادہ ہو جا کیں۔ شاا کی ہے بزار رو پے رشوت کے لے لئے، اور بہت خوش ہیں کہ آج نی بزار رو پے کما کر گھر لے جا رہا ہوں، لیکن جب گھر پینچ تو معلوم ہوا کہ فلال بچے بیار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر معلوم ہوا کہ فلال بچے بیار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر فیصل کھے کہ اس کو بیزن ہو گئے، اب ویکھئے کہ اس کو بزرج ہو گئے، اب ویکھئے کہ اس کو بزرج ہو گئے، اب کا فاکدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک شخص حلال کمانے والا شام کو سے روپے کما کر گھر لایا، اس کا ایک ایک روپیے اس کی جان کو والے کو گا میب بنا، اور اللہ جان کو گا، اور اس کا ایک ایک روپیے اس کی وراحت پہنچانے کا سبب بنا، اور اللہ

تعالی نے اس کو بے ٹارمصیبتوں ہے بچالیا۔ لہذا القد تعالی ہے جو چیز مائٹ ک ہے، وہ رزق میں برکت ہے، اللہ تعالی ہم سب کوعطا فرمادے۔ آمین۔

#### مالدار طبقه زياده پريشان ہے

جب الله تعالى به بركت عطا قرماتے جي تو روڪي سوڪي رو في ميس مجني عطا فرما دیے ہیں، ای میں زندگی کا بیش عطا فرما دیے ہیں، اور اگر بر کت نہیں ملتی تو پھر كروروں ميں نبيل ملتى لوگ ميرے ياس آكرائے حالات بتاتے ہيں، اورمشورہ کرتے ہیں، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین ہے کہتا ہوں کہ بعض ایے لوگ جن کی ظاہری حالت د کھ کر لوگ ان ہر رشک کرتے جیں کدان کے یاس کتنی بوی دولت ہے، کیے ان کی کوشی بنگلے میں، کتے ان کے نوکر ماکر میں، کیمی ان کی گاڑیاں اور کاریں ہیں ۔لیکن جب وہ اندر کی زندگی کا حال آ کر بیان کرتے جن، اورا بن بے چینی اور بے تالی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت پر چانا ہے کہ بیرظا ہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ ان مصیتوں کے سامنے بیج میں جن کا بیہ لوگ شکار ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی تصور نہیں کرسکتا کہ اتنا مال و دولت ر کھنے والا آ دمی پریشان ہوگا اور اتنی مصیبت میں ہوگا ،لیکن ایسے لوگ موجود جں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی جس جوتھوڑا کما تے جس ،لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے راحت عطا فر مارکھی ہے۔

# پرکت نہیں تو مال ج<sup>ی</sup> ہے۔

بہرحال! اللہ تی ٹی جارے ذہنوں میں یہ نکتہ بٹھا دے کہ گنتی کوئی چز نہیں، اصل چز برکت ہے۔اس لئے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ! ہے برزق میں اضافہ کر دیجتے، بلکہ بیدوعا فرمائی کہ اے اللہ امیرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ برکت ان کی عطا ہے، وہیں سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، اگرتم دنیا کا مال و دولت خوب کمالو، لیکن اگراس میں اللہ تعالی کی طرف ہے برکت نہیں ہے تو وہ سب برکار ہے، اوراگر

ان کی طرف سے برکت حاصل ہوتو پھرتھوڑی چیز میں بھی راحت حاصل ہو

# جاتی ہے۔ گھر کی کشادگی مانگنے کی چیز ہے

حضور اقدس صلی التدعلیہ وسلم نے کیسی کیسی وعائمیں ہمیں سکھا دی ہیں، اگر انسان اپنی ساری حاجتوں کا تصور بھی کرے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کیا چزیں درکار ہےاورتصور کرکے مانگنا جاہے تب بھی وہ چزنہیں مانگ سکتا جس کا مانگنا حضور اقد س صلی ایند علیه وسلم سکھا گئے ۔ بہر حال! دنیا کی چیز وں میں گھر کی کشادگی ایسی چنے ہے جو اللہ تعالی ہے ما تکنے کی چیز ہے اور حاصل کرنے کی چیز ہےاوراٹیان کی معاوت کا حقیہ ہے۔

# "نيك بردوى"عظيم نعت

دومری چز جومسلمان کی سعادت اورخوش تقیبی کاهتیہ ہے، وہ'' نیک بروی'' ہے۔اگر کسی کو نیک بروی مل جائے تو بی تظیم نعت ہے، آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا دیا ہے، آج کے کوٹھی بنگلوں میں بیڑوں کا تصور ہی نہیں رہا، سالہا سال ہے ایک جگہ پر دہتے ہیں، گریے یہ نہیں ہے کہ دائمیں طرف کون رہتا ہےاور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں کہ پڑوی کے اسٹے حقوق ہیں اور حضرت جبرئیل امین علیہ السلام بجھے اس کی اتنی تا کید فرماتے رہے کہ ججھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوی کوانسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا ، پڑوس کی اتنی اہمیت ہے۔ للبذا جب مكان تلاش كرو نو جهال اس مين اور چيزين ديكهو، ومال بيرنجي ديكهالو کہ اس کا پڑو*ں کیسا ہے؟* آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے توسیجھو کہ بیہ ہت ہے، اس لئے کہانیان کا صبح شام پڑوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، اب جیسا پڑوی ہوگا، و بیں صحبت ہوگی، اور محبت کا انسان کی زندگی پرانتهائی اثر پڑتا ہے، اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری محبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اس لئے فر مایا کہ نیک پڑوی بڑی تخطیم نعمت ہے۔

#### حضرت ابوتمزُّ ه كا واقعه

محد ثین میں ایک بزرگ میں جن کی کنیت ''ابوحزہ' ہے، ان کو "سکر گ' یا "سَکَرِ ک' بھی کہ جاتا ہے، عربی میں 'صَکر'' نشے کو کہتے ہیں اور "سَکَرُ'' چینی کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام''ابوحزہ شکر گ' اس لئے پڑ گیا تھا کہ ان کی باتوں میں اثنا نشر تھا کہ جب بیلوگوں ہے با تمی کرتے ہتے تو ان کی با تمیں اتن لذیذ ہوتی تھیں کہ ہنے والوں کو لذت کا نشر آ جاتا تھا۔ اور "سَکِر گ' اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں چینی کی طرح میشی ہوتی تھیں، ان کی باتوں میں طلاحت اور مشاری تھی۔

ا یک مرتبدان کو بیسوں کی ضرورت بیش آئی، ان کے پاس ایک برا ا مکان تھا، مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو بچھ کر پینے حاصل کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے مکان کو بچھ کر کی اور جگہ پر چھوٹا مکان خرید لوں اور جو پینے بجیں اس سے اپنی ضرورت پوری کرلوں۔ چنا نچہ انہوں نے ایک خریدارے مکان کا صودا کرلیا اور ایک وو دن کے اغر مکان خالی کرکے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کرلیا۔

پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ''ابوعزہ شکری'' مکان چے کرکہیں اور جا
رہے ہیں تو ، ۔ ۔ پڑہ کا ان کران کے پاس حاضر ہوئے اوران ہے کہا کہ ہم
نہ سنا ہے کہ آپ جہ را محلّہ چھوڑ کرج رہے ہیں، ہماری ورخواست یہ ہے کہ
آپ ہمارا محلّہ نہ جھوڑی، اور جھتے چھے ٹریدار اس مکان کے بدلے آپ کو

دے رہا ہے، ہم سبل کرائے بیے آپ کودیے کے لئے تیار ہیں، کیکن آپ
کا بہاں سے ہمارا ہر وس چھوڑ کر جانا ڈائل برداشت نہیں، اس لئے کہ آپ کے
پردوں دا بدولت ہمیں بہت کی تعتیں میتر ہیں، ہمیں ایسا پردوس ملنا مشکل ہے۔
ہبرحال! اُلر نیک اور خوش اخلاق اور الله دالا پروس لل جائے تو یہ اتنی بری
نعمت ہے کہ حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے اس کو انسان کی خوش نصیبی کی
علامت قرار دیا۔

# خوش گوارسواری عظیم نعمت

تیسری چیز جوایک مسلمان کی سعادت اورخوش تھیبی کی علامت ہے، وہ ہے'' خوش گوارسواری'' بعنی اگر انسان کو اچھی سواری مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تظیم نعمت اور انسان کی خوش نصیبی ہے اورخوش گوار ہونے کا مطلب میہ ہے کہ جس میں انسان آ رام ہے سفر کر سکے۔

### تين چيزول ميں نحوست

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس کے بالکل برعکس بات ارشاد فرمائی، آپ عظی نے فرمایا کد دنیا میں نحوست تین چیزوں میں ہے، لیعنی اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، ایک گھر، دوسری سواری، تیسری عورت۔ ویسے تو بدشگونی لینے کو اور کمی چیز کومنحوس قرار دیے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تختی ہے منع فرمایا ہے۔مثانی سے چنا کہ فلاں چز کی دجہ سے جمع پر آفتیں آربی ہیں، یا فلال چز کی دجہ سے مصیعتیں اور یاری اور کی دجہ سے مصیعتیں اور یاری اور یاری جی با میرے گھر میں بدشگونی ہے، حدیث شریف کی روسے بید میں بدشگونی ہے، حدیث شریف کی روسے بید مسیمنوع ہے۔

#### مكان مين تحوست كامطلب

اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد ہے ب
کدا گرخوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی ، کیونکہ نحوست کا مطلب ہیہ ہے
کہ اس کی وجہ سے انسان ہروقت مشکلات کا شکار رہے۔ بالفرض اگر کسی انسان
کوخراب گھر مل گیا، اب چونکہ گھر الی چیز نہیں ہے جس کو انسان صبح شام بدلتا
رہے، بلکہ ایک عصر تک اس کے اندر انسان کور بہنا پڑتا ہے، لہذا جب تک وہ
گھر موجود ہے، اس وقت تک اس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور جیتے دن وہ
اس نیس رہے گا، وہ جان کو آ جائے گا، اس اغتبار سے مکان کے اندر نحوست

#### سواری میں نحوست

دومری چیز '' سرن'' ہے، اگر انسان کو سواری خراب لل گئی، تو سواری ایسی چیز میں ہے کہ، نسان روز روز اس کو بدلتا رہے، اگر غلط سواری لل گئی تو وہ روز جان کھائے گی، مثناً، آج کل لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر کسی انسان کو خراب گاڑی لل گئی تو اس کے لئے مصیب بن جائے گی، بھی رائے ہیں رک جائے گئی، بھی رائے ہیں رک جائے گئی، بھی اس کو دھنے مار کر اشار نے کرنا پڑے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک گاڑی تھی، ان کے بارے میں سارے کئے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر ان کو شام کے پانچ بجے کہیں جانا ہوتا تو صبح نو بجے سے وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے میں لگ جائے، بھی اس کے اوپر لیٹے ہیں اور بھی ینچے لیٹے ہیں، بھی واکمیں طرف لیٹے ہیں اور بھی یا کمی طرف لیٹے ہیں، اور سارا دن اس کی مرتب میں گئے رہتے تھے۔ لہذا اگر انسان کو گاڑی خراب مل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کراب مل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہا گر انسان اس پرسواری کرنے کے بجائے پیدل چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس لئے لئے فرمایا کہ سواری میں نموست ہے، یعنی اس کی تکلیف ستعقل ہے۔ اس لئے اگر اللہ تو الی تو میں وہ بدل کے لئے فرمایا کہ سواری میں نموست ہے، یعنی اس کی تکلیف ستعقل ہے۔ اس لئے اگر اللہ تو الی تو وہتی وہ برل کرلے دل اور اور پھی سواری خریدلو۔

الچھی بیوی دنیا کی جنّت

تیسری چیز'' یوی'' ہے۔ اگر شو ہر کو بیوی خراب مل جائے یا بیوی کوشو ہر خراب مل جائے تو پھر زندگی بھر کا عذاب ہے، اگر شو ہر کو اچھی بیوی مل جائے اور بیوی کو اچھا شو ہر مل جائے تو اللہ تعالٰی کی نعمت ہے اور دنیا کی جنت ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عنی فی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما تے تھے کہ:

'' دنیا کی جنت میہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہوں اور نیک

يول" ـ

مطلب سے ہے کہ دونوں کی طبیعتیں کی ہوئی ہوں اور دونوں نیک ہوں تو سے
دنیا کی جت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوتو زندگی بجرکا عذاب ہے، روزانہ
صبح ہے شام تک جھک جحک ہوتی ہے، کوئی راحت نہیں، بلکہ ہر وقت کی ایک
مصیبت ہے۔ بہرحال! حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ دکم نے فرمایا کہ
ان تین چیزوں میں نحوست ہے، لہذا ان کے شر ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما گئی
چاہئے کہ یا اللہ! ان کے شر سے محفوظ رکھئے، اور اللہ تعالیٰ ہے میدعا کریں کہ یا
اللہ! گھر دیجئے تو راحت کا گھر عطا فرمائے، مواری دیجئے تو راحت کی سواری
عطا فرمائے، اور زندگی کا ساتھی دیجئے تو راحت کا ساتھی عطا فرمائے۔ اللہ
تعالیٰ اپنی رحمت ہے وہ تمام سعادتیں عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمائی جیں۔

#### بُرے برِدوی ہے بناہ ما نگنا

اگلی حدیث میں حضورافقدی صلی الله علیه وسلم نے مُرے پڑوی ہے الله تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ چنانچیر حضرت ابو ہریرۃ رضی الله تعالیٰ عشفر ماتے ہیں کہ:

كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوُذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيُ دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارِ الْبَادِيَةِ يَتَحوَّلُ \_

لينى حضور اقدس صلى الله عليه وللم جودعا كيل ما نكا كرتے تھے، ان ميل أيك دعا

یہ بھی تھی کہ اے اللہ! میں آپ کی مُرے پڑوی ہے پناہ مانگنا ہوں، کیکن ساتھ یہ بھی تھی کہ اے اللہ! میں آپ کی مُرے پڑوی ہے بناہ ہو، وہاں جھے مُر اپڑوی یہ جہاں پر جھے کافی عرصد رہنا ہو، وہاں جھے مُر اپڑوی نہ لے، اس لئے کہ ایسا پڑوی جورائے میں سفر کے دوران ساتھ ہوگیا، وہ تو تھوڑی در کا پڑوی ہے تھوڑی در کا پڑوی ہے، وہ تو جھے ہدا ہو جائے گا، لیکن میں ایسے پڑوی ہے بناہ مانگنا ہوں جس کے ساتھ مستقل رہنا ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بُر اپڑوی بھی بناہ مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے بناہ عطا فرما ہے۔

بناہ مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے بناہ عطا فرما ہے۔

آ مین۔

# به خانون جہنی ہے

ایک اور صدیث جو حصرت ابو ہر برۃ رضی اٹ تھی کی سے سرون ہے، دہ فرماتے ہیں کہ:

قال رجل يا رسول الله! إن فلاتة تقوم الليل و تصدم النهار و تفعل وتصدق و تؤذى حير انها بلسا نها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها شي سدين النار قالوا: وفلانة نصب مكتوبة وتصدق بالاثوار ولا تؤدى أحدًا، فقال رسول الله عليه وسلم: هي من اهل الحدة عليه وسلم: هي من اهل الحدة -

ففنرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ے کی نے کہا کہ یا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم! ووعورتیں ہیں، ان میں ہے ا یک عورت الیل ہے جو رات مجر تہدیز عتی ہے اور دن میں روز ہ رکھتی ہے اور بہت سے نیک عمل کرتی ہے۔ ' تفعل' میں معلوم نہیں کتنے نیک اعمال کا ذکر ہوگا، مثلُ تلاوت کرتی ہے، انبیج پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور صدقہ بھی کرتی ہے، لینی اللہ کے رائے میں میے بھی خرچ کرتی ہے ، لیکن ساتھ ماتھ اپنے پڑوسیوں کو اپن زبان سے تکلیف پہنیاتی ہے۔ یہ اوصاف ذکر لرنے کے بعد آ <sub>ب</sub>ے یو حی*ھا کہ العورت کا کیا حکم ہے؟ سرکار دوعا*لم **ص**لی الله عليه وسلم نے فرمايا كه اسعورت ميں كوئي مجلا ئي نہيں، بهعورت جہتمي ہے۔ العیاذ باللہ۔ اب آ ب اندازہ لگا کیل کہ وہ عورت رات کو ہمجد پڑھ رہی ہے اور دن میں روزہ رکھر ہی ہے، اس کے علاوہ'' تلاوت، ذکر، صدقہ خیرات' سب پچھ کر رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے یاو جود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماما کہ مدعورت جبتی ہے، کیونکہ بیعورت اپنی زبان ہے اپنے بڑ وسیوں کو تكليف بهبجارتي

پیرخاتون جنتی ہے

پھرایک دوسری ورت کے ہارے میں سوال کیا کہ یہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم! ایک اورعورت ہے جوسرف فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی نماز وغیرہ نہیں پڑھتی، یعنی تبجد وغیرہ کی پابندنہیں ہے،صرف فرائض وسنن پراکتفا کر لیتی ہے، اور اگر صدقہ بھی کرتی ہے تو بس پنیر کے چند نکڑے صدقہ کر دیتی ہے، یعنی کوئی فیجی چیز بھی صدقہ بھی نہیں پہنچاتی ۔ یہ افتین چیز بھی صدقہ نہیں کرتی الیک یہ خاتون کی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی ۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ اس عورت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیرخاتون جنتی ہے، یعنی جنت والوں میں سے در مایا کہ بیرخاتون جنتی ہے، یعنی جنت والوں میں سے

# جہنی ہونے کی دجہ

اب آپ ذراان دونوں عورتوں میں مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ایک عورت تو عیادت میں تھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر میں لگی ہوئی ہے، تہجیر برهتی ہے، اشراق بردهتی ہے، حاشت بردهتی ہے، ادر صدقه خیرات بہت کرتی ہے، کین اس کی زبان میں ڈنگ ہے، جب کی ہے بات کرتی ہے تو اس کو ڈنگ مارتی ہےاوراس ہے لوگوں کو تکلیف پیچتی ہے۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعورت کو اہل جہنم میں ہے قرار دیا، کیوں؟ اس لئے کہ تبجیرہ اشراق، حیاشت،تسبیحات وغیره بیرسب نفلی عباد تیں ہیں،اگر کوئی کر ہے تو اس پر ثواب ہے اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ،لیکن دومرے کو ائی زبان سے تکلیف پہنیانا حرام قطعی ہے، اور دوسرے کواپنی زبان کی تکلیف ے بیجانا فرض عین ہے، اور زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے یا ایبا انداز اختیار کرناجس سے دوسر کے دل محلیٰ ہو جائے، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔

# بیزبان جہم میں ڈاٹے والی ہے

ایک اور حدیث ہے جو بڑے ڈرنے کی حدیث ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو ڈریای کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جبنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز انسان کی ربان ہے۔ انسان کی زبان ایس چیز ہے کہ اس کے غلط استعمال کرنے کے نتیج میں انسان کو جبنم کے اندر اوندھے منہ گرایا جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کی تفاظت فرمائے۔ آمین۔

دوسری عورت کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ نظی عبادت تو زیادہ منبیں کرتی ، لیکن وقت پر اپنے فرائض بجالاتی ہے، اور تھوڑا بہت نظی صدقہ بھی کر دیتی ہے، کیکن کی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ، ایسی عورت کے بارے میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ اہل جنّت میں ہے ۔

نفلی عبادات گناہوں کے عذاب سے نہیں بچاسکتیں

اس کے ذریعہ یہ بتلانا منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں کو بڑا پہند فرماتے ہیں اور نفلی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، لیکن نفلی عبادتوں پر مجروسہ کرکے صریح گنوہ کا ارتکاب کرنا، یا یہ سمجھنا کہ میں تو بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا ہوں، اور پھر اس کے عبادتیں کرتا ہوں، اور پھر اس کے منتجے میں حکوق کو حقیہ جمعن وان کے مناتھہ مقارت کا برتاؤ کرنا، ان کے مناتھہ الیا برتاؤ کرنا، ان کے مناتھہ کا برتاؤ کرنا، ان کے مناتھہ کیا ہوں برتاؤ کرنا، ان کے مناتھہ کو کو کیا ہوں کیا ہوں کے ان کی دل شکتی ہو، یہ میا ہوں کیا ہوں کیا

اور اس صورت میں اس کی نفلی عبادتیں اس کو ان گناہوں کے عذاب ہے نہیں بچاسکتیں جن کا تعلق حقوق العباد ہے ہے، اس لئے کہ اس نے بندوں کے حق کو یا مال کیا اور بندوں کی دل شکنی کی۔

# زبان کی حفاظت کریں

حضورالدس ملی الشعلیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ''تو ذی بلسانھا'' یعنی وہ عورت زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی ہا بات کریں گے تو شیخ حلی بات کریں گے تو شیخ حلی بات کریں گے ، یا کوئی شکایت کر دیں گے ، کوئی ایست کریں گے ، یا کوئی شکایت کر دیں گے ، کوئی ایست ایسا انداز اختیار کریں گے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا ، العیاذ باللہ۔ یہ بیا اخطر تاک معاملہ ہے۔ جن لوگوں کو اس قتم کی عادت ہو، وہ اپنے گریبان میں مند ڈال کر دیکھیں اور اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کریں ، اس لئے کہ پیمل انسان کو جہتم میں لے جانے والا ہے۔ مفتی اعظم کا بیواوک کی خدمت کرتا

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاذ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس اللہ سرّہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ ان کے علم اور فقہ کا سارے ملک میں ڈ نکا بچا ہوا تھا۔ ان کی حالت بیرتھی کہ جب وہ مسیح

دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھانے کے لئے جاتے ،تو مدرسہ کے آس ماس محلّے میں جو بوہ مورتس رہتی تھیں، پہلے ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ لی یی!اگر بازار ہے تمہیں کوئی سودا منگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔اب ایک خاتون نے کہا کہ میرے لئے آلو لے آئیں، دوہری نے کہا کہ میرے لئے دال لے آئیں، کی نے کہا کہ میرے لئے دھنیہ بودینہ لے آئیں۔ پھر بازار جاتے ، وہاں سے سودا خریدتے ، اور ان کی پوٹلیاں بنا کر گھر گھر تقلیم کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو ٹماٹر منگوائے تھے،آب آلو لے آئے کوئی خاتون کہتی کہ میں نے اتنا منگوایا تھا، آب اتنا لے آئے۔وہ جواب میں فرمائے کداچھائی بی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار جاکر بدل کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاکر وہ چیز بدلواتے اور دوبارہ پہنچات ۔ بیرآ پ کا روز انہ کامعمول تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی اعظم بن کر جٹینے ہے پہلے اپنے گلنے کی بیواؤں کے پیکام کرتے تھے۔

# ئسى كومنه برنہيں جھٹلا نا جاہے

آپ کی ایک عادت بیتھی کہ کوئی فخض آپ کے سامنے چاہے کتی ہی فلط بات کہدر ہا ہوں، لیکن آپ سے اس کے مند پر مینیس کہا جاتا تھا کہ تم فلط بات کہدرہے ہو، تا کہ کہیں اس کی دل شکتی نہ ہو جائے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ فلط بات کو سیح تو نہیں کہہ سکتے ، لہٰذا آپ اس شخص کی بات کی کوئی تاویل کر کے اس سے فرماتے کہ اچھا شاید آپ کی بات کا میہ مطلب ہے۔ خود ہی اس کی کوئی

تاویل کرکے اس کی بات کوسیح کر دیتے تھے، لیکن کی کے منہ پر اس کو جھٹلانے
سے بمیشہ پر بمیز کیا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہندوستان کے ''مفتی اعظم''
تھے، جن کے فتویٰ پر ہندوستان کے تمام علماء مرشلیم ٹم کیا کرتے تھے۔ آج ان
کے فقاویٰ دس ضخیم جلدوں بیس شائع ہونے کے باوجود بھی کھل نہیں ہوئے،
جنہوں نے اپنے فتووں سے ساری دنیا کوسیراب کیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا
کہ کوئی دکھے کر پیچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ لبندا اگر کوئی دوسرا بات
کر رہا ہو، اگر چہوہ بات غلط ہو، اس کی بات کورد کرنے کے بجائے ایسا عنوان
افتیار کرنا جا ہے جس سے اس کی دل شخی نہ ہو۔

# حقیقی مسلمان کون؟

یہ بڑے کانٹے کی بات ہے کہ آ دی ہروفت اس کی فکر کرے کہ میری زبان ہے کی آوٹ ملے اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

> تمام عمر ای اہتمام میں گزری کہ آشیاں کس شاخ چن ہے بار نہ ہو

ين ميرى وجه الم كو تكليف نه پنتي - يى سارے آداب معاشرت كا خلاصه

.

# پَۂ ون کی مکری کا روٹی کھا جانا

ایک حدیث میں حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اینا ایک واقعہ یان فرمایا که ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم میرے گھرتشریف لائے۔ ب صلى الله عليه وسلم في ازواج مطهرات كي ياس جاف ك لئ واريال تمرر قرمائی جوئی تھیں ، ایک دن ایک کے پاس اور دوسرے دن دوسری کے پر پ۔حضرت عا ئشەرىنى اللەتغالى عنها فرماتى ہيں كەاس روز ميرى بارى تقى \_ • یسے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہاہیے شو ہر کی خوب خدمت کر ہے، اس کو جھے سے اچھا کھانا کھلائے ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنباحضور اقد س على الله عليه وسلم سے جتنی محبّت كرتی تھيں ، ايسى مبّت تو و نيا ميں كوئى بيوى كر ہى نبی سکتی۔اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیخواہش ہوئی کہ آج ضوراقدي صلى القدعليه وسلم ميرے گھرتشريف لا رہے ہيں تو آپ علاق کے الن اجها كهانا بنالول بين احيها كهاناكس طرح بنائين، اس لئ كدجو بحهة تا تها · • بوَ اللَّهُ كِي راه مِين فرق • و جاتا تھا۔ حضرت مَا نَشْهُ رضي الله تعالىٰ عنهِ فرياتي مِن ۔گھر میں کچھ جو بڑے تھے، میں نے ان کو چکی میں میں کران کا آٹا بناما اور چراس کی ایک روثی بنائی، خیال به تھا که جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں مے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گی، جب حضور اقدس صلی

التدعلية وسلم گريش تشريف لائے تو چونکه سردی کا موسم تھا اور آپ عَنْ کُور سردی لگ ربی تھی اور آپ عَنْ کُون سردی لگ ربی تھی ردی لگ ربی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے گرم بستر کا انتظام کر دیا ، آپ عَنْ لَکُ لیٹ گئے اور آپ عَنْ کُلُ کُ رحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جس اس انتظار میں تھی کہ جب معرات عائشہ بیدار بول تو جوروثی میں نے آپ کے لیک کیا ہے وہ آپ کی قدمت میں چیش کروں۔

اتے میں پڑوی کے گھر کی بحری ہمارے گھر میں آئی اور وہ روثی جو میں نے آئی محت اور چاہت ہے پکائی تھی، وہ بحری اٹھا کرئے گئی، میں اس بحری کو اپنی آئی محت اور چاہت ہے پکائی تھی، وہ بحری اٹھا کرئے گئی، میں اس بحری کو تھیں روکا، تا کہ صلی اللہ علیہ وسلم مور ہے ہے، اس لئے میں نے اس بحری کو تہیں روکا، تا کہ کہیں شور کی وجہ ہے آ پ کی آئی کھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بحری روثی انتھا کہ گھرے باہم چلی گئی۔ اس کے روثی لے جائے ہیں ان بحت شخت صدمہ اٹھا کہ گھر مے باہم چلی گئی۔ اس کے روثی لے جائے ہیں ہے، جیسے بی آ پ بیدار ہوئے، جیسے بی آ پ بیدار ہوئے، جیسے بی آ پ بیدار ہوئے میں دروازے کی طرف بھرا کی کہ شاید وہ بحری کہیں نظر آ جائے۔

روٹی کی وجہ ہے پڑوی کو تکلیف مت دینا

جب حضور اقدس ملی الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها كو گھرا بث كى حالت بيس ديكھا تو ان سے يو چھا كه كيا بات ہے؟ بيس نے

سارا قصّہ سنادیا کہ میں نے اتنی محنت سے روٹی آپ کے لئے پکائی تھی، گر کری وہ روٹی لے کر بھا گے گئی، اس لئے مجھے بڑا صدمہ بورہا ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ اس روٹی کا جو پچھ بچا ہوا صقہ تہہیں ل جائے وہ لے آؤ، اور اس بحری کی وجہ ہے اپنے پڑوی کوکوئی تکلیف مت دینا اور اس کو بُر ا بھلا مت کبنا کہ تمہاری بحری میری روٹی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی اب و کھھے کہ اس موقع پر بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تلقین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلامت کہنا، اس لئے کہ اس میں اس پڑوی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہوت بھی اگر تمہاری ایک روٹی چلی گئی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ آؤ تمہیں عربھر نباہ کرنا ہے، اگر تم اس کے ساتھ لڑائی مول لوگی تو اس سے بمیش کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس روٹی کے مقالے میں زروقیتی ہیں۔

# ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں

آج ہم لوگ اس زیانے کا ذراتصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدرو قیت نہیں پچان سکتے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبانے پکائی تھی۔ اس لئے کہ آج تو اللہ تعالی نے رزق کی فراوانی کردی ہے، روثی کی کوئی قدرو قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اگر آج ایک روٹی جلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سا جو پڑا ہوا تھا، اس کو چیں کر بھٹکل ایک روٹی تیارک، وہ روٹی بھی بحری اٹھا کر لے گئے۔لیکن اس کے باوجود ۵۷

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بحری کی وجہ ہے ایخ بروی کو تکلیف مت دیتا۔

# ایبایژوی جنت میں نہیں جائےگا

ا يك اور حديث من حضور اقدس صلى الشعليه وسلم في ارشا وفر ما ياكه:

العد خل المجنّة من الاياً من جاره بو القه - ( كزالهمال، حدث مر ٢٢٩٠٨)

وہ مخفی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اس کی تکلیف دہی ہے محفوظ نہ ہو۔ گویا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی گرط یہ ہے کہ اپنی ذات ہے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچ ۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

#### نَظَفُوا افتيتكم\_

(ترفدى شريف، كتاب الادب، باب ماجاء في الظافة)

اپنے گھر کے سامنے والی جگہ کو صاف کیا کرو۔ بیدنہ ہو کہ گھر کے سامنے اور آس یاس کوڑے کرکٹ کے انبار لگا دو، جس کے نتیج میں پڑ دسیوں کو بھی اس سے تکلیف پنچے اور آنے جانے والوں کو بھی تکلیف پنچے بعض لوگ اپنے گھر کے اندر جھاڑو دیکر سارا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے پر بھینک ویتے ہیں، بیہ ''بوائق الجاز'' ہے، جس کے نتیج میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر سب لوگ اس حدیث پرعمل کرلیں اور ہرخمض اپنے گھرے آس پاس کا علاقہ صاف

# ستحرار کھنے کی کوشش کرے تو پھر شہر میں'' بلدیے'' کی ضرورت نہ رہے۔ ایک ٹومسلم انگریز کا واقعہ

چونکہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس لئے صفائی تقرائی بھی وین کاحقہ ہے۔آج لوگ بیٹجھتے ہیں کہ بیصفائی ستقرائی و نیاداری کا کام ہے،اس کا دین ہے کوئی تعلق نہیں۔میر ہے والد ماحد رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سایا کرتے تھے کہ جامع معجد دہلی کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، وہ مسلمان ہوگی، اب وہ مجد میں نماز کے لئے آنے لگا، جب اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ وضو خانے میں وضو کرتا۔اس نے دیکھا کہ بہوضو خانہ بہت گندا ہور ہا ہے، اس کِ نالیاں بہت خراب ہور ہی ہیں، کہیں کائی جم رہی ہے، میں ناک کی ریزش پڑی ہوئی ہے، کہیں کچھ پڑا ہے، کہیں کچھ، کچھ دن تک تو د کچنا ریا، ایپ دِن اس نے سوجا کہ جب کوئی اور آ دمی اس کی صفائی نہیں کرریا ہے تو چلو میں ہی اس کی صفائی کر دوں ۔ چنا نچہاس نے جھاڑو لیے کر وضوخانے کی ٹالیوں کوصاف کرنا شروع کر دیا، کی مخض نے ویکھا کہ یہ انگریز ٹالیاں صاف کرریا ہے تو س نے دوسرے لوگوں ہے کہا کہ یہ انگریز مسلمان تو ہوگیا ہے لیکن انگریزیت کی خوبواس کے دماغ ہے اب تک نہیں گئی۔

مطلب یہ قبا کہ بیصفائی ستحرائی انگریزیت کی خوبو ہے، اس صفائی کا دین سے وَلَی تعلق نیم ہے۔ العیافہ الندے حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم کا توبید ارشاد ہے کہا ہے گھ کآس پاس کی جنگہوں کو بھی صاف کرو، یہ بھی پڑوسیوں

کے حقوق میں داخل ہے۔

پڑوس کے ہدیہ کی قدر کرنی حاہے

ایک روایت میں حفزت عمروین معاذ اشبلی رضی القد تعالی عندا بی دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقد سلم اللہ علیہ وسلم نے جمھے سے فرمانا:

يانساء المؤمنات: لاتحقرن احداكن لجارتها ولوكراع شاة محرقاً. (كزامال،مدئ بر٢٣٩٣)

بیروایت کرنے والی ملحابیہ میں ، ان کے ذریعہ آپ نے امّت کی تمام عورتوں کو بیہ بیغام دیا کہ اے مسلمان عورتوں! تم میں سے کوئی عورت اپنی پڑوئ کو تقیر نہ سمجھے، اور اگر کوئی پڑوئ تہمیں ہدیہ بھے رہی ہے تو اس کے ہدیہ کو کہ اس پڑوئ وئن عالمے وہ ہدیہ ایک بکری کا جلا ہوا پایہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اس پڑوئ فوئ نے کسی معمولی چیز بھیج دی۔ ارےتم اس کومت دیکھو کہ اس نے کیا چیز بھیجی، وہ چھوٹی ہے یا بری، اصل چیز دیکھنے کی ہے ہے کہ اس نے کس محبت اور خلوس کے ساتھ وہ ہدیہ بھیجا ہے، لہذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحتی ادا کرنے کی کوشش ساتھ وہ ہدیہ بھیجا ہے، لہذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحتی ادا کرنے کی کوشش

# یبودی پڑوی کو گوشت کا مدیہ

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عند کے ضاص شاگر د ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ ہیں ان کے پاس جیفا ہوا تھا،
ان کا غلام ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عند نے اس غلام سے فرمایا کہ اے لڑے! جب تم کھال اتار چکوتو سب سے پہلے اس کا گوشت بھارے یہودی پڑوی کو بھیجنا۔ ایک صاحب جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تجب سے کہا: ''المیھو دی ا اصلحک الله'' کیا یہودی کو گوشت بھیجن، اللہ تعالی آپ کی اصلاح کرے۔مطلب بیتھا کہ یہودی جو ضدا کا دعمن ہے، آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، آپ کا بیمل قابل اصلاح ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ:

إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بالجار حتى خشينا أنه سيورثه\_

(مصنف ابن أبي شيبه - كتاب الادب ، باب ماجاء في حق الجوار)

میں نے حضور اقد ک سلی القد علیہ وسلم ہے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوی کے بارے میں وصیّت فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ جمیس بیاندیشہ ہوا کہ آپ اس کو ہمارا وارث بنادیں گے۔

# پڑوس کے ساتھ حسن سلوک

اس حدیث کے ذریعیہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالٰی عنہ نے یہ ہتلا دیا کہ پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی جوتعلیم حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر ہے نہیں ہے، للبذا اگر پر وی کا فرجھی ہے تب بھی بحثیت بڑوی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے فتق و فجور ہے نفرت کرو، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لئے کہ ہی حسن سلوک بالآخر دعوت کا ذریعہ بنرا ہے، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو مے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو کے تو اس کی برکت ہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دیں۔ قرون اولی میں جواسلام پھیلا، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی ہے پھیلا، ای حسن سلوک ہے بھیلا، لبذا اگر کوئی کافر ہے تو اس کے کفر ہے اور اس کی بدا عمالیوں نفرت کرواور اس کے قریب مت پھٹکو، لیکن جہاں تک اس کے ا داء حقوت کا تعلق ہے، وہ تمہارے ذیے ضروری ہیں، اگر وہ پڑوی ہے تو پڑوی ہونے کا حِنّ ادا کرنا جائے۔اللہ تعالیٰ مجھے اور آ پ سب کواس پرعمل کرنے کی تو فق عطا فر مائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



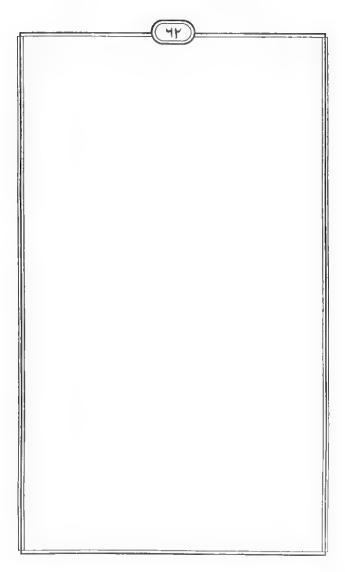



موضوع خطاب معمجد بيت المكرم مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

و فت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۱۲

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# جمعته الوداع كي شرعي حيثيت

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِّرُهُ وَ نُسْتَغَفِّرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّمَاتِ اعْمَالِنَا - مَنْ يَّهْدِهِ اللَّهُ قَلا هَادِى لَهُ اللَّهُ قَلا هَادِى لَهُ وَأَنْ يُضَلِلُهُ قَلا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللَّهُ وَعُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللَّهُ وَعُدَةً لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَعُلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْدُهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِجٍ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ \* \*\* ولِتُكمِوا ﴿عَدَّةَ وَلِنَكْبِرُوا اللَّهُ على مَاهَدْكُمُ ولعلَّكُمُ نشُكُرُونَ ۞

(سورة البقرورة يت ١٨٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم، رصدق رسوله السي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

#### مبارك مهيينه

بزرگان محتر مو برادر ان عزیز القد جل شاخه کا براا انعام و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک رمنی ن کا مہیند اور عطافر مایا ، بیدوہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ھن میں بندوں پر جھوم جھوم کر برتی ہیں ، جس میں القد جل شانہ کی رحمت بندوں ک منفرت کے لئے بہانے و معونڈ تی ہے ، چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں اور منفرتوں کے وعدے میں ۔ بیدمبارک مہینہ اند تی لی نے ہمیں عطافر مایا ، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے ، اور اس مبارک مہینے کے تم ہونے میں چندون باتی ہیں۔

#### آخری جمعهاور خاص تصورات

اس آفری جمہ نے ، رہے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص شمارات میں میں کی سال نے وری ہے۔ مام طور پر ہمارے معاشے میں سيتمجها جاتا ہے كہ بية خرى جعد جس كو "جمعة الوداع" بھى كہتے ہيں ، يه كوئى مستقل تہوار ہے اور اس كے كجھ خاص احكام ہيں ، اس كى كوئى خاص عبادتيں ہيں جو حضور اقد س صلى اللہ عليه وسلم نے حجو يز فر مائى ہيں ۔ اور لوگوں نے اس دن عبادت كرنے كے مختلف طريقے گھڑ ركھے ہيں ، مثلا جمعة الوداع كے دن اتنى ركعتيں نوافل بڑھنى جا ہے اور ان ركعتوں ہيں فلال فلال سورتيں بڑھنى حاسے ۔

#### جمعة الوداع كوئي تهوارنبيس

خوب سمجھ لیج کہ اس فتم کی کوئی ہدایت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، عمقہ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے عطافر مائے، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، نہ اس دن میں کی خاص عمل کی تلقین فرمائی جوعام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ بیام جمعوں کی طرح ایک جحدہ، البتہ اتن بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہم لمحہ ہی قابل قدر ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہم لمحہ ہی قابل قدر مے کین رمضان کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان '' سیّدالشہو ر'' ہے، لیعنی تمام مہیموں کا سردار ہے، اور جمعہ '' سیّداللیّا م'' ہے، لیعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ '' سیّداللیّا م'' ہے، لیعنی تمام دنوں کا سردار ہے، لہذا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آ تا ہے، لیعنی تمام دنوں کی دنسیاتیں جمع جو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت، اور جمعہ کی نضیلت، اس لحاظ ہے رمضان کا ہم جمعہ برائی قدر ہے۔

# بيآخرى جعدزياده قابل قدرب

اور آخری جدال خاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک
دن دوبارہ نہیں ملے گا، سارے رمضان میں چاریا پانچ جمعے ہوتے ہیں، تین
جعے گزر چکے ہیں اور بیاب آخری جعہ ہے، اب اس سال بینعت میسر آنے
والی نہیں، اللہ تعالی نے اگر زندگی دی تو شاید آئدہ سال بینعت دوبارہ مل
جائے، اس لئے بیا یک نعت ہے جو ہاتھ سے جاری ہے، اس کی قدر ومزات
پہنچان کر انسان جتنا بھی عمل کرنے، وہ کم ہے۔ بس اس جمعة الوداع کی بیہ
حقیقت ہے، ورنہ بیانہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندر کوئی ضاص عبادت اور
خاص عمل مقرر ہے۔

#### جمعة الوداع اورجذ بؤشكر

البت جب جمعة الوالی کا دن آتا ہے تو دل میں دوسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہرمؤس کے دبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہرمؤس کے دل ایس یہ جذبات پیدا ہونے چاہئیں، ایک مسرت اور شکر کا جذبہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نشل و کرم ہے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمانی، میں روزے رکھنے کی، تراوح پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی تو فیق عطا فرمائی، یہ بات قابلی شکر اور قابل مسرّست ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس سے کہ نہ جانے کتے اللہ کے بین جو شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس سے کہ نہ جانے ہیں جو گزشتہ سال ہماتہ میں متر یک تھے، لیکن اس سال ووز بین جانے والوں سے اس رمضان کے ایک ایک ایک لیے وہ وہ زمین کے نیچ جانچے، ان جانے والوں سے اس رمضان کے ایک ایک لیے لیے ایک ایک ایک لیے

کی قدر وقیت پوچھے کہ وہ یہ حسرت کررہے ہیں کہ کاش کہ ان کورمضان کے کچھ کھات اور ال جاتے تو وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے ، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا، اب حسرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ کھات عطافر ہار کھے ہیں۔

# غافل بندوں كا حال

اوراس لحاظ ہے اللہ جل شانہ کاشکر اداکر نا چاہئے کہ بہت سے بندے
ایے ہیں کہ جن کو یہ بھی ہے نہیں چلا کہ کب رمضان آیا تھا ادر کب چلا گیا،
العیاذ باللہ العلی العظیم ۔ نہ ان کو روزے رکھنے ہے کوئی غرض، نہ تر اور کی پڑھنے
ہے کوئی مطلب ۔ اللہ بچائے! آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں،
رمضان کے آنے پر ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے
اوقات میں اور ان کے مونے اور جاگئے کے اوقات میں کوئی تبدیلی پیدائمیں
اوقات میں اور ان کے مونے اور جاگئے کے اوقات میں کوئی تبدیلی پیدائمیں
موتی ۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہیں
فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اداکر وکہ اے اللہ! آپ نے ہمیں روزہ رکھنے
فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اداکر وکہ اے اللہ! آپ نے ہمیں روزہ رکھنے
کی تو فیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی تو فیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا، اس لئے شکر اداکر نے اور متر سے کا موقع ہے۔

ماز روزے کی نا قدر رکی مت کرو

ہمارے ذہنول ٹیں بعض اوقات جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے روز ہ

تو رکھ لیالیکن روز نے کا حق اوانہیں کیا، تراویج تو پڑھ لی لیکن اس کا سیجے حق اوا نه ہوسکا، تر اوت کے میں نه خشوع تھا اور نه خضوع تھا، دل کہیں تھا، و ہاغ کہیں تھا، ای حالت میں ہم نے نر اور کے اوا کر لی۔ یہ خیال لا کر بعض لوگ اس روز ہے کی اور تراویج کی تاقدری کرتے ہیں۔ارے بھائی! بیناقدری کی چزنہیں، بینماز کیسی بھی ہو، لیکن امتد تعالی نے اپنے دربار میں حاضری کی توقیق مطافر ہا دی، یہ توقیق بذات خود نعت ہے، پہلے اس توقیق برشکر ادا کرو، اس حاضری کی ناقدری مت کرو، بدنہ کو کہ ہم نے نماز کیا پڑھی، ہم نے تو عکریں مارلیں اور اٹھک جیفک کرلی۔ ارے ابتد جل شانہ کوتمبارے ساتھ کھے خیر ہی کا معاملہ کرنا تھا، اس لئے تہمیں محد کے دروازے مرلے آئے ، اگر اللہ تعالیٰ کوتمہارے ہاتھ خیر مقصود نہ ہوتی تو تنہیں ان لوگوں میں شامل کر دیتے جنہوں نے بھی سجد کی شکل تک نہیں دیکھی ، اس لئے ان عبادات کی ناقد ری نہ کرو بلکہ ان پر الثدتغاني كاشكراوا كروبه

# سجدہ کی تو فیق عظیم نعمت ہے

ہم نے جیسی تیسی نماز پڑھ لی، نہ اس میں خشوع تھا اور نہ خضوع تھا، وہ
نماز ہے جان اور ہے روٹ ہی، لیکن ۔
قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے
وہ سجدہ ہے ترے آستاں ہے نمبت ہے
یہ سجدہ جے اللہ تعالی کے آستان نے پر کرنے کی توفق ہوگی، یہ بھی ایک نعمت ہے،

پہلے اس کا شکر اوا کرلو۔ بیٹک ہم اس کا حق اوا نہیں کر پانے، بیٹک ہماری طرف سے اس میں کوتا ہیاں رہیں، لیکن ان کوتا ہیوں کا مان یہ نہیں کہ ان عباوات کی ناقدری شروع کر دو، بلکہ ان کوتا ہیوں کا مان یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرو، استغفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے جمعے عباوت کی تو نیق عطافر مائی، اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن جمعے ہاں عباوت میں کوتا ہی ہوئی، اے اللہ! میں اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن جمعے ہے اس عباوت میں کوتا ہی جوئی، اے اللہ! میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتَوُبُ اللَّهِ -اس استغفار كـ ذريعه الله تعالى ان كوتا بيون كا از الدفر ما دين كـ

# آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے

لبندا آج کا دن ایک طرف تو خوشی کا ازر شکر ادا کرنے کا دن ہے، ووسری طرف بد دُر نے کا دن ہے۔ اس بات کا دُر جس کا بیان ایک حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث بد ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں تشریف لائے تا کہ جعہ کا خطبہ دیں۔ آپ علی ایک میں منظبہ دیا کرتے ہے۔ آپ علی میں منظبہ کا منبر تین سیر ھیوں پر مشمل تھا، آپ علی میں سب سے اوپر والی سیرھی پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حفرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیرھی پر اللہ تو یا اوب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھی دوسری کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے زبانہ خلافت میں دوسری کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے زبانہ خلافت میں دوسری

سیرهی پر کھڑے ہو کر خشبہ دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کی وفات ہوگئ اور حضرت عمر رضی اللہ عند کا زماند آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے لئے تو اس دوسری سیرهی پر بھی کھڑے ہوکر خطبہ دینا اوب کے خلاف ہے جس پر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تیسری اور آخری سیرهی پر کھڑے ہوکر خطبہ دینا شروع کر دیا۔اس کے بعدے آج تک میں معمول چلا کر کے بعدے آج تک میں معمول چلا کرنے کے خطباء تیسری سیرهی سیرهی پر خطبہ دیتے ہے آئے تک میں معمول چلا

# تين دعاؤل پرتين مرتبهآ مين

بہرحال! بیں بی عرض کردہا تھا کہ ایک دن حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ویئے کے لئے تتریف لائے ، اس دی صحابہ کرائم نے بیر عجیب منظر دیکھا کہ جب آپ علی فی نے بیل میڑی پر قدم رکھا تو فرمایا ''آ بین' جب دوسری میٹری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا ''آ بین' جب تعری سیٹری برقدم رکھا تو پھر فرمایا ''آ بین' جب تیسری سیٹری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا مین ' جب تیسری سیٹری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا بین مین ' فرمایا۔ بعد بی صحابہ کرائم نے مینوں سیٹر جیوں پر قدم رکھتے ہوئے ''آ بین' فرمایا۔ بعد بی صحابہ کرائم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آئی آئی آپ آپھی کہ وجہ ہے؟ حضورا قدس صلی اللہ کر سے تھوں برقدم میں مرتبر پر چڑھے کے لئے آیا اور پہلی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھے کے لئے آیا اور پہلی میٹر میں برقدم رکھا تو حضرت جرئیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے ، انہوں سیٹر می برقدم رکھا تو حضرت جرئیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے ، انہوں

نے ایک وعا کی اور یس نے اس وعا پر "آین" کہی، جب یس نے دوسری میر پر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دوسری وعا کی، یس نے اس پر "آیین" کہی، جب یس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری وعا کی، یس نے اس پر"آ مین" کہی۔

#### ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب

آپ ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا کمیں کہ دعا مائلنے والے حضرت جرئیل المین علیہ السلام اور اس پر'آ مین' کہنے والے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم جوسیّد الا ولین والآخرین ہیں، اور جمعہ کا دن، خطبہ کا وقت، مقام بھی مجد نبوی، اس دعا کی قبولیت میں کسی بھی انسان کوشک نہیں ہوسکا، بلکہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ گرڈرنے کی بات یہ ہے کہ بیدعا در حقیقت' نبداعا' بھی، حضرت جرئیل ایمن علیہ السلام نے بددعا یا تھی اور حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے اس پر'آ مین' کہی۔ وہ بددعا کی کیا تھیں؟

# والدين كي خدمت كركے جنت حاصل كرنا

جس وقت حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے کہلی سیرهی پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبر کیل اهین علیہ السلام نے بید بدد عاکی کداس کی ناک خاک آلود ہو جائے بینی ووضحض تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا، کھر بھی اپنی مففرت نہ کراسکا۔ لینی جس شخص کے والدین بڑھائے ک

﴾ حالت میں پہنچ چکے بول، اس کے لئے جنّت حاصل کرنا آ سان ہے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی والدین کی خدمت میں اٹھا لے گا اور ان کے ول کوخوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جا کیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی تخص ایک مرتبہ محبّت کی تگاہ سے والدین کو دیکھ لے تو اس کے لئے ایک فج اورایک عمرہ کا ٹواب لکھا جائے گا۔ لہٰذا جب ایک نگاہ ڈالنے کا بیرتواب ہے تو ان کی خدمت اوراطاعت کرنے کا کیا اجروثواب ہوگا،اس کا اندازہ آپ لگائیں۔اور والدین انسان کی دنیا وآخرت کی صلاح وفلاح کے ضامن ہیں۔ اور ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دو تو وہ تمہیں ڈ چیرول دعا کیں دیتے ہیں، اس لئے والدین کی خدمت اور اطاعت کر کے جنت حاصل کرنا بہت آ سان ہے۔لیکن جس شخص نے والدین کو ان کے بردھایے کی حالت میں یانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، وہ شخص برباد ہوجائے۔

# حضور ﷺ کا نام س کر در و دشریف نه پڑھنا

پھر جس وقت حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیرهی پر قدم رکھا آآ اس وقت حض ت جرینل امین علیہ السلام نے یہ بدوعا فر ہائی کہ اس شخص کی یک خاک آ اور جو یے لیعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے حضور نبی سرم صلی اللہ عیہ سلم کا ذکر کیا گیا، مگر اس نے آپ علی تھیجا۔ فاہر بات ہے کہ اس کا خات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ فاہر بات ہے کہ اس کا خات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ

عیہ وسلم ہے بر بھن کوئی اور نہیں ہوسکتا۔ یوری انسانیت کے لئے آ پ علی ت، برامحس كوئى بيد انهيس جوار آپ علي نے قربانياں دے كر، فقر و فاقد اٹھا کر ، ٹنگیاں 'ورمضیعتیں مجیل کرلز ائی اثر کرتمہارے لئے ایمان کی دولت حجیوڑ ئیے ، اب تم ہارے دل میں اس احبان کا اتنا بھی احباس نہ ہو کہ جناب تمی كريم صلى الله عليه وللم كا ذكراً نے ير آب عليه مير درود نن نه بيسيع، ميرتني بردي ناشکری اورامسان فراموثی ہے، جس پر جبرئیل امین علیہ السلام نے بدوعا دی

اور نبی کریم صلی الله عبیه وسلم نے ''آ مین'' کہی۔

درود پڑھنے میں بخل نہ کریں دردد شریف کا کوئی بھی صیغہ بڑھ لینے سے بیفریضہ ادا ہوجاتا ہے اور صلی ، مدعلیہ وسلم'' بھی ا ن پیر ہے آیک درود ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا مد معمول رہا ہے کہ جب بھی نبی کریم صفی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے **تو اس پ**ر ' وصلی الله علیہ وسلم'' ضرور کہتے ہیں ، الحمد لله اب بھی به معمول ج**اری ہے ، لہٰذا** صلی ایندعلہ وسلم کینے ہے بھی ریفریضہ ادا ہوجا تا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو پیر رواج چل بڑا ہے کہ لکھتے وقت بورا "صلی الله عدید وسم" كھنے كے بجائے صرف''صلع'' لکھدیا یا صرف'''' کھدیا، اس طریقے ہے بہ فرینیہ ادانہیں موتا۔ مدسارا کِلْ کیا حضورصلی القدعدیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے؟ مہ طریقیہ قابل " ک ہے، اس کے بحائے ہو لئے میں بھی اور ک<u>نھنے</u> میں بھی بورا' <sup>وصل</sup>ی اللہ علیہ ہلم'' ادا کرنا چاہئے ، درنداس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس بدوی کے مستحق

نه بن جائيل -

# رمضان گزرجانے کے باوجودمغفرت نہ ہونا

جب تیسری سرهی برآب علی نے قدم رکھا تو حضرت جریک امین لیہالسلام نے یہ بدد ما فرمائی کہاں شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی وہ تخف تباہ ہو جائے جس پر یورا رمضان المبارک کا مہینہ گز ر جائے اور وہ اپنی مغفرت ندكرا لے۔ ابذا آج كاون ۋرنے كا ہے اس بات سے كه خداندكر سے، کہیں ہم اس حدیث کی وعید کے مصداق نہ بن جائیں کہ سارا رمضان گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرالیں ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المہارک کا مہینہ تمہارے گناہ دعونے کے لئے اور تمہارامیل کچیل صاف کرنے کے لئے عطا فرمایا تھا، اورتمبارے گناہوں کومغفرت کے تالاب میں ڈبوکر ماک صاف كرنے كے لئے ديا تھا، اس مبنے میں مغفرت كرانا كوئي مشكل نہيں تھا، سارى رات الله کا منادی آ داز لگا رہا تھا کہ ہے کوئی مغفرت ما تگنے والا جس کی میں مغفرت كرون؟ ي وكي رزق ماتكنے والا جس كو ميں رزق دون؟ ي كوكي مبتلائے آ زار جس کی آ زاری اور مصیبتیوں کو میں رفع کروں؟ رات بجر اللہ کا مناوی به ندائیں لگار ماتھا۔

مغفرت کے بہانے

اورالله تعالى نه زعده كيا تها كدا گرتم روز ب ركه لو كي تو تمبار ب يجيل

گناہ معاف کر دیں ہے، تراوی کا اہتمام کرلو گے تو تنہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، کسی اللہ کے بندے کو افطار کرا دو گے تو اس پر تنہاری مغفرت کر دیں گے، جوروزہ تم نے رکھا ہے، اس کے لمحے لمحے پرعبادت کہ جی جا رہی ہے اور تمہاری مغفرت ہورہی ہے۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مغفرت کے لئے اتنے بہانے بنار کھے تھے، لہذا مغفرت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ اچھاموقع نہیں تھا، جس نے بیموقع بھی گنوا دیا، اس کے لئے جبرئیل المین علیہ السلام نے بید بدد عافر مائی، اس کے بید ڈرنے کا دن ہے۔

# الله تعالى سے اچھی اميد رکھو

لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید میدرکھو کہ انشاء اللہ ہم اس بددعا ہیں شامل نہیں، جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخش اور میہ وعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ تواب کی نیٹ سے روزے رکھے گا، میں اس کے سارے پچھلے کناہ بخش دول گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی تو تع اور امیدر شخی عیا ہے کہ انشاء اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ اپنی تخطیوں اور کوتا ہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، ای کا نام ایمان ہے۔ "الایمان بین المنحوف والمرجاء" یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

عيدگاه ميںسب کي مغفرت فرمانا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان سارے مہینے روزہ رکھنے اور

تراوت کی بڑھنے کے بعد میر کی نماز ادا کرنے کے لیے میر گاہ میں جمع ہوتے ہیں تو القد تعالیٰ اس وقت این فرشتوں برفخ فرماتے جس کہ اے فرشتوں! تم تو کہتے تھے کہ ابن آ دم زمین پر جا کر فساد کیائے گا، آج اس ابن آ دم کوعیدگا، کے میدان میں دیکھو، ادر مجھے بتاؤ کہ ایک مزدور جس نے اپنی مزدوری پوری كرلى بوءاس كوكيا صديلنا عائت؟ جواب ميس فرشية فرمات بيس كمه الاالا جس مزدور نے این کام ورا کرلیا ہو، اس کا صلہ یہ سے کداس کو بوری بوری مزدوری دیدی جائے ، س میں کوئی کی نہ جائے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ا بني عزت وجلال كي تتم كها كركهتا مول، يه بندے جوميرے سامنے ہيں، ان ير رمضان میں جوفر اینہ یہ 'ید کیا تھا وہ انہوں نے پورا کردیا، اب یہ مجھے بکارنے کے لئے عیدگاہ یں جمع ہوئے ہیں اور جھ سے دعا کرنے کے لئے آئے ہیں، میں اپنی عزت وجلال کر ، اپنی باوشاہت اور اینے کرم کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان سب کی دعا تمیں قبول کروں گا اور ان کو میدان عید ہے اس طرح واپس بھیجوں کا کہ ان سب کی مغفرت ہوچکی ہوگی اور ان کی سیزات کو بھی حنات ہے بدل دوں گا۔

# ورنەتوفىق كيوں دية؟

اگر میدان عیدی بلاکریٹوازش فرمانی مقصود نہ ہوتی، حاری اور آپ کی مغفرت کرنی مقصود نہ ہوتی تو پھر رمضان میں روزے رکھنے اور تر اور ک پڑھنے کی توفیق کی کیوں ویتے ؟ سجد میں آنے کی اور تلاوت کھرنے کی توفیق بی کیول دیتے؟ جب انہوں نے ان عبادات کی تو فی وی ہے تو ان کی رحمت کے امید مید ہے کہ دانہوں نے ان عبادات کی تو فی ہے تو ان کی رحمت کا ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایہ ہے۔ ایس ایسا نہ ہوکہ وہ تو ہماری مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں اور ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہوں کہ کس طر آ اور گناہوں کے اندر اضافہ کرلیں، اس لئے کہ ہم تو گناہ کرنے پر نگے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعا سیات کا اظہار کردہ ہیں کہ ہمیں مغفرت نہیں چاہے۔

#### عید کے دن گناہوں میں اضافہ

چنانچہ جیسے ہی عیدکا دن آیا، ہس گناہوں کا سیلاب اُفد آیا، نداللہ کا کوئی خیال، نداللہ کا کوئی خیال، نداللہ کے سامنے جواب وہی کا کوئی احساس۔ اس عید کے دن گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرہانیاں کی جارہی ہیں، گانا بجانا جو کا فروں کا خوشیاں منانے کا طریقہ تھا وہ ہم نے اختیار کرلیا، خواتین نے بردگ اور بے جابی اختیار کرلی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک عظم کی خلاف ورزی کرے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ سی عید کو ایک ایک عظم کی خلاف ورزی کرے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ سی عید ہوئی؟ وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محقوظ رکھے۔

# مسلمانوں کی عیدا توام عالم سے زالی ہے

الله تعالىٰ نےمسلمانوں کو جوعیدعطا قرمائی ہے، وہ سارے اقوام عالم کی عیدوں سے نرالی ہے۔ ساری دنیا میں جوعیدیں منائی جاتی ہیں، وہ کسی تاریخی واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہیں، مثلاً عیمائی حضرت عیمیٰ علیه السلام کے يوم پیدائش پر''کرمم'' کا دن مناتے ہیں، یہ پیدائش ایک واقعہ ہے، یقینی طور پر بہ ٹابت نہیں ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام ۲۵ رومبر کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کے جانے کے تین سوسال بعدلوگوں نے بیتاریخ مقرر کر لی۔ای طرح و نیا مجر کے جتنے ادیان ہیں، ان کے تہوار ماضی کے کسی ندگی واقعہ ہے وابستہ ہوتے ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جوتہوار عطا فرمائے ہیں، وہ ماضی کے کسی واقعہ ہے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ بہتہوار اللہ تعالیٰ نے اس موقع برعطا فرمائے جس موقع ير جرسال مسد نول كے لئے خوشى كا واقعہ پیش آتا ہے، چنانچے عيد انفعراس موقع پرعطافی ن ب سی سلمان روز ہے کی عظیم الشان عبادت کی تکیل کرتے ہیں، اس طرت ہے ال یافعت مل رہی ہے اور خوشی حاصل ہورہی ہے اوراس پرشکر کےطور بر مید آ رہی ہے،اورعیدالاتنی اس موقع پرعطافر مائی جب سلمان دوسری عظیم الشّان عبادت بعنی آج کی بھیل کرتے ہیں۔

عيد كي خوشي كالمستحق كون؟

لَبْدَائم في چونكدرمضان المبارك كے روزے ركھے ميں، اور تم في

تراویج بڑھی ہیں، اس لئے تم اس عبد الفطر کے انعام کے مستحق ہواورتم نے چونکہ جج کی عبادت انجام دی ہے، اس لئے اس عیدالانٹی کے انعام کے متحق ہو۔اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کوخوشی منانے کا جوطریقہ عطا فرہایا ہے۔ بھی دنیا کی ساری قوموں ہے زالہ ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز ہے لئے میدان میں آ جاؤ، دوسرے ایام میں تو محید میں نمازیر هنا افضل ہے، کیکن عید کے دن سیدان میں نماز پڑھنا افضل ہے، لبذا عید کے دن نوازش اور رحمت کی بارش کرنے کے لئے میدان میں بلایا، اور میدان میں آنے سے مملے صدقة الفطر ادا كردو، تاكيد جولوگ غریب ہیں، جن کے چو لیے شنڈے ہیں، ان کو کم از کم اس دن انگرند ہوکہ کھانا کہاں ہے آئے گا؟ خوشی منانے کا مہزالہ انداز عطا فریا، کیکن ہم نے مد طریقہ چھوڑ کر کافروں کا طریقہ اختیار کرلیا، جس طرح وہ لوگ گانے بجائے ہیں، اور فحاشی اور عربانی میں اینے تہواروں کے اوقات صرف کرتے ہیں، ہم نے بھی ای طرح شروع کر دیا ، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانا جا ہے ہیں ، لیکن ہم نے گناہ کے کام کرنے شروع کر دیتے، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ابلّٰد تعالیٰ ای رحمت ہے ہم سٹ کو محج فکر عطا فرمائے اور رمضان کی برکات عطا **فر**مائے اور عید کی صحیح خوشیاں عطا فرمائے اور گناہوں، نافرمانیوں اور معصیتوں سے ماری حفاظت فرما ے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِين





موضوع خطاب

مقام خطاب . ج مع مجد بيت المكرّم

كلشن اقبال كراچي

وفت خطاب بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحى خطبات جلد فمبرم

سفحات

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# عیدالفط<sub>ر</sub> ایک اسلامی تهوار

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكَلُّ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنا - مَنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُأَنُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيُكَ لَهُ وَأَشُهَدُأَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشُهَدُأَنَّ سَيِدَنا وَنَبِيَّنَا وَنَمُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَحُدَهُ وَ وَسُؤلُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمُدَا عَبُدُهُ وَ وَسُؤلُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَاسَعَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسَلَهُ اللهُ وَاسَحَابِهِ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَيْمَ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ وَاسَعَالِهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاسَعَالِهُ اللهُ وَاسَلَهُ اللهُ وَاسَالَهُ اللهُ وَاسْعَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاسَلَهُ اللّهُ اللهُ وَاسَالَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

أَمَّا بِعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ " وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدْكُمُ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدْكُمُ وَلَيْكُمِلُونَ O

(مورة البقروء أيت ١٨٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

#### روزہ وار کے لئے دوخوشیاں

بزرگان محترم و برادران عوید! الله جل شانه کا اس پر جتنا شکرادا کیا جائے کم ہے کداس نے اپ فضل وکرم ہے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مبینے کی برکتوں ہے ہمیں ٹوازا، اور اس میں روزے رکھنے اور تراوح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھراس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے ک انوار و برکات ہے متنفید ہونے کی خوشی میں''عیدالفط'' عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں جناب رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا'

للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة

حين يلقى ربة ـ

(نمائى، كاب العيام، إب فنل العيام)

لین اللہ تعالی نے روزہ دار کے لئے دوخوشیاں رکھی میں: ایک خوثی وہ ہے جو افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جاکر ملاقات کرے گا۔ اصل خوثی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہرصاحب ایمان کو بیخوشی عطافر مائے۔ آئین۔

#### افطار کے وفت خوشی

لیکن اس آخرت کی خوشی کی تھوڑی ہی جھلک اللہ تعالیٰ نے اس د نیا میں بھی رکھ دی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو افطار کے وتت حاصل ہوتی ہے۔ پھریہ افطار دوقتم کے میں: ایک افطار وہ ہے جو روزانہ رمضان میں روز ہ کھو لتے وقت ہوتا ہے، اس افطار کے وقت ہرروز ہ دار کوخوشی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھئے! سارے سال کھانے پینے میں اتنا لطف اور اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جولطف اور خوشی رمضان المیارک میں افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، ہرشخص اس کا تج یہ کرتا ہے۔علماء کرام روزانہ کے اس افطار کو'' افطار اصغ'' کا نام و تے ہیں۔اور دوسرا افطار وہ ہے جو رمضان المبارک کے فتم پر ہوتا ہے جس کے بعد عیدالفطر کی خوثی ہوتی ہے، اس کو''افطار اکبر'' کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل میں روزے رکھنے اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالی عید کے دن خوشی اور مسرّت عطا فرماتے ہیں۔ یے خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی

کید کھوٹی کی جھک ہے جواللہ تعالی نے عید کی شکل میں بندول کو عطا فرمائی ہے۔

## سلامی تہوار دوسرے ندا ہب کے تہواروں سے مختلف ہے

اور پیھی اسلام کا نزالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف دوتہوار اور د دعیدی مقرر کی گئی ہیں ، جبکہ دنیا کے ووسرے نداہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، عیسائیوں کے مہوار الگ ہیں، یبود این کے تہوار الگ جی، ہندوؤں کے تہوار الگ جی، لیکن اسلام نے صرف ووتہوارمقرر کئے ہیں ، ایک عیدالفطر اور دوسری عیدالانتخی'۔ اور ان دونو ل تہواروں کو منانے کے لئے جن دنواں کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی و نیا ہے زالے ہیں ،اگر آب دوس نے مذاہب کے تہواروں برغور کریں گے تو پیرنظر آئے گا کہ و لوَّك ماض میں چیش آنے والے كى اہم واقعه كى يادگار ميں تبوار مناتے ہیں ۔ مثلًا عیسائی ۲۵٪ بنبر کو'' کرممن' کا تہوار مناتے ہیں، اور بقول ان کے بدحضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار ہے یہ بات درست نہیں، کیکن انہول نے اسینے طور پر بیہ مجھ لیا کہ ۲۵ ردمبر کو حفزت عیسلی علیدالسلام و نزیش تخریف لایئے تھے، چنانچہ اپ کی پیدائش کی ماویش انہوں نے'' کرس'' ۔ دن کوتہوار کے لئے مقر د کراما۔

جس دن حضرت موی علیه انسل م بوادر بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق : وَیا اور مولی علیه السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے ، اس ن کی یاد میں میبودی اپنا نبوار مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے میبال بھی جو تبوار میں ، بھی ماضی کے ک نہ کی واقعہ کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔

# ا ملامی تہوار ماضی کے داقعہ سے دابستہ نہیں

جَيْد اسلام ہے جو وو تبوار' عبدالفط' اور 'عبدالاتی ' مقرر کے ہیں، ہائنی کا کوئی وافیہ اس دن کے ساتھ وابستہنیں ، کیم شوال کوعیدالفطر منائی جاتی نه ۱۱ رئ ذ ن الحمرَ عبدالصَّحٰ منا كي جاتي ہے، ان دونوں تاريخوں ميں كوكي وافعہ پیٹے نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے دن کوعیدالفطر اورعیدالانتیٰ قرار دیا، نہ ہی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ا کرمہ ہے مدینہ طبتہ کی طرف بجرت کرنے کے واقعہ کو 'عید'' کا دن قرار دما ، شہ ی جنا راقد س صلی ایند سے بائی کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو '''عید'' کا دن قرار دیا، نه بی غزوه أحداد رغزوه احزاب کے دن کو''عید'' کا دن قرار دیا، اور جس دانہ کہ مرمہ فتح ہوا اور بہت اللہ کی حیبت سے حضرت بلال رضي اللَّه تعالَى حنه كي اذان بهلي مرتبهٌ توجّي ، اس دن كوبھي'' عيد'' كا دن قر ارنہيں دیا۔ اسلام کی وری تاریخ اور خاص طور برحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیتر ایسے واقعات سے مالامال ہے، کیکن اسلام نے ان میں ہے کسی واقه کو' تحیر'' کا دن قبر ارتیس و ما۔

# ''عیدالفط'' روز دں کی پکیل پرانعام

جن ایام کو اسلام نے تبوار کے لئے مقر رفر مایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستے نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کرختم ہو چکا ہو، بلکہ اس کے بچائے ایسے خوشی کے واقعات کو تبوار کی بنیاد قرار دیا جو ہرسال بیش ہتے ہیں اور ان کی خوشی میں عیدمنا کی جائے ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقر رفر مائی بیں جب مسلمان کسی عبادت کی تحییل سے فارغ ہوتے ہیں، چنا نچہ عیدالفطر رمض ن کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے پورے مینے عبادت کے اندر شغول رہے، پورے مینے انبول نے میرے خاطر کھانا بینا حجوز ہے رکھا، اور پورام مینے عبادت کے اندر شغول رہے، پورے مینے انبول نے میرے خاطر کھانا بینا حجوز ہے رکھا، اور پورام مینے عبادت کے اندر منا اور پورام مینے عبادت کے اندر کرارانا میں بے بدالفطر مقرر فرمائی۔

# ''عيدالاضيٰ'' حج کي تحيل پرانعام

ورعیدالاتنی ایسے موتئی پر مقر رفر مائی جب مسلمان ایک ووسری عظیم عبادت یعنی حج کی سکیس سر تر بیس اس لئے کہ حج کا سب سے بوا رکن وقوف عرف اور وی الحج کو اوا نیا جاتا ہے، اس تاریخ کو پوری ونیا ہے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان م فات میں جمع ہوکر اللہ تعالی کی عظیم عبادت کی سمیمیل کرتے ہیں، اس عبادت کی سمیمیل کے انگلے دن یعنی وس و کی الحجہ کو اللہ تعالی نے دوسری عیدمقر رف کی ۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے سبق ویدیا کہ تعالی نے سبق ویدیا کہ

ماضی کے وہ واتعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہوگئے، وہ واقعات میں بیٹک تہباری تاریخ ان واقعات سے جگرگارہی مہباری تاریخ ان واقعات سے جگرگارہی ہواو تہبیں ان پر نخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تہبارے آ باء واجداد نے یہ کارنا ہے انجام دیئے تھے، لیکن تہبارے لئے ان کا عمل کافی نہیں، تمہارے لئے تہبارا اپنا عمل ہونا ضروری ہے، کوئی مخص آ خرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا کہ میرے آ باء واجداد نے استے بڑے کارنا ہے انجام دیئے تھے، بلکہ وہاں پر برآ دی کوا پے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا کہ

سے تو وہ آیا، تہارے گر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ وحرے شطر فردا ہو

لبذا محض پرانے واقعات پر خوشی مناتے رہنا، صاحب ایمان کے لئے یہ کافی نہیں، بلکہ خود تمہیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اگر تمہارے اپنے عمل کے اندراچھائی ہے تو خوشی منانی ہے اور اگر برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا

عید کا دن''یوم الجائز ہ'' ہے

بہر حال! یہ عیدالقطر توقی منائے کا اور اسلامی تہوار کا پہا؛ دن ہے، حدیث میں اس کو''یوم الجائزہ'' بھی قرار دیا گیا ہے، لینی اللہ تعان کی طرف سے پورے مہینے کی عبادتوں پر انعام دے جانے کا دن ہے جو'' مغفرت' کی ٹکل میں دیا جاتا ہے۔ چنانچا یک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کرے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ انسان کی تخلیق پر فرشتوں کے اعتراض کا جواب

اس لَے تُخْرِفُر مَاتے بین کہ جب حضرت آ دم علیدالسلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ان فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ: اَقَجُعَلُ فَیُهَا مِنْ یُفُسِدُ فِیْهَا ویَسْفِکَ الدِّمَاءَ وَ نَحُنُ نُسْبِحُ محمُدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ۔ (مورة القروم التروم الت

آپ مٹی کے اس پتلے کو پیدا کر رہے ہیں جوزین پر جا کرف د پھیلائے گا۔ اور خون ریزیاں کرے گا اور ایک دوسرے کے گلے کائے گا، اور ہم آپ کی شبج و نقذیس کے لئے کافی ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

إِنِّي اعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ - (مورة البَرْق آيت ٣٠)

میں ار ثلوق کے برے ہیں وہ باتیں جات ہوں جو تم نہیں جانے۔ میں جات ہوں کہ ایر مخلوق نے اندر کرچہ میں نے ضاد کا مادہ بھی رکھا ہے، فساد پھیلانے کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب سے مخلوق میں سے مجلی آگے ۔

بوجہ جائے گی۔ کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا، جنانحہ مگر تم گناه کرنا بھی جاہے تو گن و بیل کر کتے ، نہ تم کو بھوک لگتی ہے۔ نہتم کو پیاس لگتی ہے، نہتمہارے دل میں جنسی او نفسانی خو ہٹنات پیدا ہوئے جس، تمہیں تو صرف ای لئے پیدا کیا ہے کہ س القداللہ ' کرتے رہواو ، مقد تعالی کے حکم کی لقمیل کرتے رہو لیکن اس ' بیان کو کھوک بھی گئے گی ، بیاس بھی **گئے گ**ی ، ج**نسی** خواہشات بھی پیدا ہونگیں ، اور جب میں اس کلوق ہے یہ کہدووں گا کدمت کھ نا، جب میں اس سے کہدوں گا کہ مت بینا تو اس حکم کے نتیج میں انسان سارا دن اس طرح گزاروںگا کہ اندر ہے یہاس لگ رہی ہوگی فیرج میں شھنڈا مانی موجود ; وگاء کمرے میں ۔ وسر ، کوئی انسان دیکھنے والانہیں ہوگا ، لیکن اس کے باوجود صرف میرے ڈریت اور میری عظمت کے خیال ہے اور میرے حکم کی اطاعت میں بدائے ہونؤل کوخٹک کئے ہوئے ہوگا۔ اس صفت کی وجہ سے مہ انسان تم ہے بھی آئے برھ جائے گا۔

# آج میں ان سب کی مغفرت کر دونگا

بہرحال! عیدالفظر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میرے فرشتوں! یہ ہیں میرے بندے جوعبادت میں گئے ہوئے میں، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرلے اس کو کیا صلہ ملنا چاہے؟ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری وری مزدوری دیدی جائے ، اس بیس کوئی کی نہ کی جائے۔ اللہ تعالی پھر فرختوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بیرے بندے ہیں، بیس نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذمے ایک کام لگایا تھا کہ روزہ رکھیں اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، آج انہوں نے یہ فریضہ پوراکرلیا، اور اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور جھے دعا فریضہ پوراکرلیا، اور اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور جھے دعا کی تھا کہ ان کی تم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعا کی کی تم کھاتا ہوں، اپنے طق مکان کی تم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعا کی گوئے کہ کو کہ کو کہ اور ان کی برا نیوں کو تبول کروں گا اور ہیں ان کے گنا ہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برا نیوں کو بھی نیکیوں ہیں تبدیل کردوں گا ۔ چنا نچے صدیت شریف ہیں آتا ہے کہ جب روزہ دارعید گاہ ہے داپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مففرت ہوچکی ہوتی ہے۔

#### عیدگاہ میں نماز اداکی جائے

معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگ کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپ نیک بندوں کواپئی رحت سے نواز تے جیں تو جھے جیسے نا کارہ بھی اگر وہاں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ میے فرماتے جیں کہ ان چند افراد کی تو مغفرت کردوں اور باقی لوگوں کی نہ کروں، میے میری رحمت سے بعید ہے، لہٰذاسب کواپنے فضل دکرم سے نواز دیتے ہیں۔

# اپنے اعمال پرنظرمت کرو

لہذا بیعید کا دن جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر مایا اور اس دن میں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطافر مائی، بیکوئی معمولی واقعینیں ہے، بیز ندگی کے اندر انقلاب لانے والا واقعہ ہے، اس کے بیتیج میں اللہ تعالی نے انشاء اللہ سب کی مغفرت فرما وی ہے، اور اللہ تعالی کی رصت ہے یہی امید رکھنی چاہے۔ ہمارے داوں میں بیجو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی، لیکن اس عبادت کا حق تو اوا نہ ہو سکا، کیا ہمارے دوزے، کیا ہماری نمازیں، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارا ذکر و تبیعی نداس میں خشوع و خضوع ہے، نداس میں آداب کی رعایت ہے، نداس میں شرائط بوری ہیں، لہذا ان عبادات کے بیتیج میں کیے بیدامید باندھیں کہ اللہ تعالی نے ان عبادات کو قبول کر کے ہماری منفر کے دور کے ہماری منفر کے دور کی و کی و کی و کی گوری ہیں۔ کو قبول کر کے ہماری منفر کے دور کی و کی و کی و کی و کی و کی کے کہاری کی مادی ہوگی۔

# ان کے فضل سے امیدر کھو

خوب یاد رکیس! این ایمال کے ذریعاتو امیدنیس باندهی چاہے،

کیونکہ ہورے اعمال تو اس بق بی نہیں ہیں کہ وہ انڈ تحالی کی بر گاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوں ، ان کے شایان شان ہوں۔ ہیں ، ان کی رحمت سے ضرور امید با ندھیں ، ان کے شایان شان ہوں۔ ہیں ، ان کی رحمت سے ماری نبیت سے کھوٹی وہ تی ہے ، لیکن ان کی رحمت سے 'مید ہے کہ ان ثوث فی ہوئی ہے ، لیکن ان کی رحمت سے 'مید ہے کہ ان ثوث فی پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرمالیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہ دیا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی انہا کیوں سے تبدیل کردوں گا، یعنی بیا عمال جوتم ہاری بارگاہ میں بیش سر رہ بن ای میں بہت می خامیان میں اور بہت می برائیاں بیں اور بہت می برائیاں میں انہوں سے میں میکن جب تم سے رہ ن اللہ البذا برمؤمن کو بیامید رکھنی چاہئے کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو ضرور کردی ہے۔

#### حضرت جنید بغدادیٌ کا ارشاد

رحمت سے امید با ندھوا دراللہ تعالیٰ کی رحمت پر مجروسہ کرو۔

# عمل کئے بغیرامید باندھناغلطی ہے

عمل کے بغیراللہ تعالی کی رحمت ہے امیدیں باندھنا اس لئے نلط ہے
کہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا ہے کہ میری رحمت ای فخض پر متوجہ ہوتی ہے جو عمل
کرتا ہے، اگر کوئی فخص عمل ہی پہنیس کرتا، بلکہ غفلت میں دفت گزار رہا ہے، تو
ایسے فخض کو بیہ جان لینا چاہئے کہ جس طرح اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس طرح
شدید العقاب بھی ہے، اس لئے جو مخفص عمل کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
امیدیں باندھ رہا ہے وہ در حقیقت اپنے کودھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر کی مخفی
نیم کرلیا اور قدم آ کے بڑھا دیا، لیکن اس میں نقص اور کوتا ہیاں رہ گئیں، تو
چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے قدم بڑھایا تھا، اس لئے اللہ
تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوتا ہیوں کو درگز رفر ما کر ان کو
حنات سے بدل دیتے ہیں۔ اہذا عمل بھی کرتے، رہو اور مجرو سہ اللہ تعیائی کی

یمی معاملہ ہمارا ہے، نہ ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کرنے کے لائق میں بیش کرنے کے لائق میں بیش کرنے کے لائق میں بیش کرنے کے لائق ہیں، نہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کرنے کے لائق ہے، کیکن اگران کی رصت پر نظر کر بی تو دہ یہ فرمارے ہیں کہ میں تہاری برا کول کو بھی حسنات ہے بدل دوں گا، اس لئے امید ہے رکھنی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا بدل دوں گا، اس لئے امید ہے رکھنی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا

فرمایا ہے اور ہماری مغفرت فرمادی ہے۔ آئٹدہ بھی اس دل کوصاف رکھنا

اورمغفرت کا مطلب ہے ہے کہ ہمارے باطن میں گناموں کا جومیل کچیل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکر صاف کر دیا، اب تم سب سفید صاف ستھرے و ھلے ہوئے کیڑے کے مانند ہو،اب صاف کیڑے کی حفاظت کرنا، کیونکہ کیڑا جتنا سفید صاف اور دهلا موگا، اتنا ہی اس پر دهتیہ قبرا معلوم ہوگا، اور اگر کیڑا پہلے سے میلا ہے، اس پر داغ وہتے گئے ہوئے میں، اس پر ایک داغ اور لگ جائے تو پیتہ بھی نہیں لیے گا، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آج عید کے دن ہمیں اور آپ کو دھوکر صاف اور اجلا کر دیاء تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں اور اب گزه کا دهتر نه لگے، اب اس پرمعصیت اور نافر مانی کا واغ نه لگے۔اوراس فکر میں ندر ہو کہ اگر داغ لگ بھی گئے تو ا گلے رمضان میں دوبارہ بھل جائیں ہے، ارے س کومعلوم ہے کہ اگاا رمضان نصیب ہو بات ہو، کس کومعلوم ہے کہ آئدہ گناہ ہے توبہ کی تو نیق ملے گی ہانہیں، لبذا آئندہ آنے والی زندگی میں گناہ کے دھتہ سے بیچنے کی بوری کوشش کرو۔

خلاصه

بهرحال جوآ يت بن نے شروع ميں پڑھئقى كە: وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَكُمُ

#### وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

(سورة البقرورة يت ١٨٥)

یعنی میں نے بیعید کا دن ایسے مرقع پر مقرر کیا ہے کہ جس میں تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر واور اللہ تھالی کی تجبیر کروتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بنے کا راستہ یہی ہے کہ جس ذات نے تمباری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے، اس کی نافر مائی سے اور گنا ہوں سے اور معصیتوں سے آئندہ زندگی کو بچانے کی فکر کرو۔

آج کا دن ہمارے اور آپ کے لئے الحمد شدخوثی کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالی اپنے نفل و کرم ہے اس فریضے کی ادائیگی کی تو فیق بھی عطا فرمائے اور آئیدہ زندگی کو گناہوں ہے، معصیتوں ہے اور نافرمائیوں سے بیانے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آئیں۔

وَآخِرْ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

000







موسول طاب جائے معجد بیت المکرم مقام خطاب المکرم الهتن قبل کراچی

وفتت خطاب البعد نمازعصر تامغرب اصلاحی خطبات جلد نبر ۱۲

صفحات

بِهُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ا

جنازے کے آ داب اور جھنگنے کے آ داب

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَعُفُرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنَ يَهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنَ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَـهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَـهُ وَنَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَـهَ اللَّه الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَـهَ الله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ الله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلَّهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْ الله عَلَيْهِ وَعَلَى أَلَّهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْ اللهُ الله يَعْالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابُهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عن الرء بس عازب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز و تشميت العاطس ونصر الضعيف و عون المظلوم و إفتاء السلام و ابرار المقسم . . الخ

# جنازے کے پیچیے چلنے کا تھم مردوں کیلئے ہے

ایک مسلمان کے: ہے دوسرے مسلمانوں کے جوحقوق ہیں، ان میں ہے دوکا بیان چیچے ہو چکا، نمبرایک: سلام کا جواب دینا، نمبر دو. مریض کی عیادت کرنا۔ تیسراحق جو اس صدیت میں بیان فرمایا وہ ہے '' اتباع الجنائر'' جنازوں کے پیچھے جانا۔ یہ بھی بردی فضیلت والا کام ہے اور مرنیوالے کا حق ہے۔ البتہ یہ حق مردوں پر ہے، مورتوں پر یہ حق نہیں ہے، اور عمیادت مریض کا جو ملل مرد کے لئے بھی ہے اور عوادت مریض کا جو تواب مرد کے لئے ہی ہے اور عوادت کے لئے بھی ہے اور عمیادت مریض کا جو تواب مرد کے لئے ہی ہا اور قواب عوادت کے لئے بھی ہے۔ لیکن جناز دل کے بیچھے جانا صرف مردوں کو ماتھ خاص ہے، البتہ خوا تین خریت کے لئے جا کھی جو بین اور ' انشاء اللہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات ہے امید ہے کہ ان کو تعزیت کے لئے جا کھی جو بین اور و تواب حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے یہ چیچے جائے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے یہ چیچے جائے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے یہ چیچے جائے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے یہ چیچے جائے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے یہ چیچے جائے سے حاصل ہو تا ہے۔

# جنازے کے بیجیے چلنے ک فضیلت

حفور افدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بیچیے چلنے کی بری فضیلت ببان فرمالی ہے۔ چن نچے آیک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من شهد الجنارة حتى يصلى عليها فله قير اطان، قير اط، ومن شهدها حتى تدفن فله قير اطان، قيل: وما القير اطان؟ قال: مثل الجبلين

#### العظيمين

(صيح بخاري، كتاب الحاثر، باب من انتظر حتى تدفي)

فرمایا کہ جو تحض جنازے کے ساتھ اس کی نماز پڑھی جانے تک حاضر رہے، اس کو دو تیراط
کو ایک قیراط تو اب طبے کا اور جو تخص وفن تک شریک رہے، اس کو دو تیراط
تو اب طبے گا۔ کس صحابی نے سوال کیا یا رسول الله صلی الته علیه رسلم! میدو قیراط
کیے ہو تھے؟ آپ عظیم تی نے جواب میں فرمایا کہ یہ دو قیراط دو بڑے
پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ بہر حال، نماز جنازہ پڑھنے اور وفن تک شریک
ہوئے کا بڑا عظیم تو اب ہے۔

جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟

جنازہ کے پیچے جانے کاعمل ایا ہے جوہم سب کرتے ہیں، شاید ہی

کوئی شخص ہوگا جو بھی جی جنازے کے چیچے نہیں گیا ہوگا، بلکہ برتحض کواس ممل ے مابقہ پڑتا ہے، کیکن سی طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے بیٹل بھی ایک ر کی خانہ پری ہوکررہ جاتا ہے،مثلاً بعض اوقات جنازہ میں شرکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ ک تو لوگ ٹاراض ہو جا کیں گے، میشت اور مقصد غلط ے۔اس لئے جنازہ میں شرکت کرتے وقت اپنی نیت ورست کرلواور بینیت کرلو کہ میں اس مسمان کا حق ادا کرنے کے لئے شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کے پیچھے چلنا چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت ہے اور آ پ میں ہے، اس نے میں بھی آ یہ علیہ کی اتباع میں شریک رہا ہوں۔ علیہ کا حکم ہے، اس نے میں بھی آ یہ علیہ کی اتباع میں شریک رہا ہوں۔ اس نیت ہے جب شرکت کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ میمل بڑے اجر وثواب کا باعث بن جائے گا۔

## جنازے کے ساتھ جلتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا

دوس ہے ساکہ جن او میں شرکت کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا عائے ، ناوا تفیت اور ب سیانی کی وج ہے ہم بہت ی سنتول برعمل کرنے ہے محروم رہ جاتے ہیں ۱۰٪ وجہاجر وثواب طبائع کر دیتے ہیں، ذیرا سا دھیان اگر کرلیں گے تو ایک ہی ٹس میں بہت سارے ثواب حاصل ہو جائیں گے۔ مثناً ناواقفیت کی وجہ ہے ۔ ۱۰ رہے نیبال ایک طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے تو ایک آ دمی بلند آ واز سے نعرہ لگا تا ہے'' کلمہ شہادت' اور دومرے نوگ اس کے جواب میں بلند آ واز ہے ' اشہدان لا الدالا اللہ واشہدان محمداً عبدہ ورسولہ' پڑھتے ہیں۔ بیے طریقہ بانکل غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، یہ ٹل نہ تو حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صی بہ کرامؓ نے کیا، اور نہ بی ہمارے بزرگان دین سے بیٹل معقول ہے۔ بلکہ فقہا، کرام نے ککھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کی قشم کا کوئی ذکر بلند آ واز سے کرنا محروہ ہے، اور جنازے کے ساتھ جانے کا ادب سے ہے کہ خاموش چلے، بلا مرودت با تیس کرنا بھی اچھا نہیں، للبذا ' کلمہ شباوت' کا نعرہ لگا، یا ادب سے برہیز کا دائیں سے برہیز کے طاق ہے، اس سے برہیز

#### جنازه اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں

كرناجائية\_

اور خاموش چلنے میں حکمت ہیہ کہ خاموش رہ کر ہے فور کر واور سوچو کہ جو وقت اس پر آیا ہے، تم پر بھی آئے وال ہے، پہنیں کہ اس جنازے کو تو تم لے جا کر قبر میں دفن کر دو کے اور تم بھیٹ زندہ رہو گے، لہٰذا خاموش رہ کر اس موت کا مراقبہ کر وکہ ایک دن ای طرح میں بھی مرجاؤں گا اور میرا بھی جنازہ ای طرح اٹھایا جائے گا اور بھے بھی قبر میں دفن کر دیا جائے گا اس طرح موت کا مراقبہ کرنے کے نتیجے میں دل میں کچے نری پیدا ہوگی اور اللہ تعالی کا طرف رجوع کرنے کا احساس بوھے گا، اس لئے خاموش رہ کر مین کا مراقبہ کرن جوج بالبتہ کوئی ضرور کی بات کرنی ہوتو کر سے بیں، کوئی ناج کر اور حرام نہیں ہے، البتہ کوئی ضرور کی بات کرنی ہوتو کر سے بیں، کوئی ناج کر اور حرام نہیں ہے۔

#### ا جنازے کے آگے نہ چلیں

ایک ادب یہ ب کہ جہ جنارہ لے جارہ ہوں تو جنازہ آگے ہونا چاہئے اور لوگ اس کے بیچے چیس ، وائی باکیں چیس تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جنازے کے آگے آگے چلنا ٹھیک نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کندھا دینے کی غرض ہے وقتی طور برآگے بڑھ جاکیں تو اس میں کوئی حرج

نیں، لیکن کندھا دینے کے لئے بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ جنازے کے آئے دورویہ لمی قطر کا لیتے ہیں، جس کے نتیج میں جنازہ کے ساتھ چلنے

والے تمام لوگ جنازہ ت آ گے ہو جاتے ہیں اور جنازہ بیچھے ہو جاتا ہے، یہ

طریقہ بھی کھا چھا نہیں ہے۔

جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ

ای طرح جنازے و ندھا ویے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف اللہ پایہ اپنے واضح کندھے پر رکھیں اور کم از کم دی قدم چلیں، یہ افضل ہے، بخرطیکہ دی قدم چلنے کی طاقت ہو۔ لہذا دوسرے وگوں کو اتن جلدی نہیں کرنی چاہئے کہ ابھی ایک نے جنازہ کندھے پر رکھا اور دا سرے شخص نے فورا آئے بڑھ کر اس کو لے لیا، ایسانہیں کرنا چاہئے۔ البت الرکونی کمزور اور ضعیف آدی ہے تو اس صورت میں دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس سے جلدی لے لیں تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھرمیت کے داکمیں پاؤل کی

طرف کا پایداپ دا سے کندھے پراٹھائے اور دی قدم چلے، اور پھرمیت کے بائیں ہاتھ کی طرف کا پایداپ بائیں کندھے پراٹھائے اور دی قدم چلے، پھر میت کے بائیں ہائدھے پراٹھ نے اور دی میت کے بائیں کندھے پراٹھ نے اور دی قدم چلے، ان طرح ہر خفس جنازے کے چاروں اطراف میں کندھا دے اور چاک چالیس قدم چلے، یاطریقہ سنت سے زیادہ قریب ہے اور افضل ہے، اگر چالی کے خلاف کرنانا جا رُنہیں ہے، یکن سنت کا تواب ضائع ہوجائے گا۔

آج کل جنازہ لے جاتے وقت دھکم پیل ہوتی ہے، کندھا دیئے کے بھوتی ہے، کندھا دیئے کے بھوتی ہے اور اس بات کا خیال بھوتی ہے اور اس بات کا خیال بی نہیں ہوتا کہ ہم ایذا ، مسلم کر نے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، کندھا دیئے کا تواب ضائع کر کے النا گناہ کما رہے ہیں۔ اس لئے ایسا نہ کرنا چاہئے، بلکہ اطمینان سے کندھا دینا چاہئے اور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ وسرا مسلمان بھائی کندھا دیتے ہوئے دی قدم پورے کر لے، اس کے بعد آپ اس سے لیسی۔

# جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا

حضورا قدس ملی الله علیه و ملم نے ایک حدیث میں جنازہ لے جانے ؟

یدادب بھی بیان فرمایا کہ جب جنازہ لے کر جاؤ تو ذرا تیز تیز قدم برس،
آہتہ مت چلو، اوراس کی وج بھی بیان فرما دی کداگر وہ جنتی ہے۔ تو اس کو جنت میں پہنچائے میں کے ور کرتے ؟ اس کو جلدی اس کے اجھے ٹھکانے پر پہنچا دو،

اوراگر وہ دوزنی ہے۔ منا: اللہ تو دوزخ والے کو جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا کر اپنے کندھے سے اس بو جھ کو دور کر دو۔ البتہ اتنی تیزی بھی نہیں کرنی چاہے جس سے جنازہ حرکت کرنے لگے، ملنے لگے، بلکہ متوسط انداز کی حیال سے چلواور اس کو جلدی پہنچا دو۔

#### جنازه زمین پر کفے تک کھڑے رہنا

ای طرح ایک اوب اور سنت یہ ہے کہ قبر ستان میں جب تک جنازہ کندھوں ہے اتار کر نیچ نہ رکھ دیا جائے، اس وقت تک لوگ نہ میٹھیں بلکہ کھڑے رہیں، البتہ جب جنازہ نیچ رکھ دیاجائے تو اس وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ بال! اگر کوئی شخص کمزور اور ضعف ہے، وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لہٰذا برمل اتبان سنت کی نیت ہے اور اس کا اہتمام کر کے کرے تو پھر ہر ہرموقع پر کیا جائے وال برمل عبادت بن جاتا ہے۔

#### اسلامي الفاظ اوراصطلاحات

چوتھا حق جس ہ اس حدیث میں ذکر ہے، وہ 'دشمیت العائس' لینی چھنگنے والے کے ' الحمدللة' کہنا، حضور چھنگنے والے کے ' الحمدللة' کہنا، حضور اقدس اقدس ملی اللہ علیہ وسم نے اس کو ' تشمیت' کے نفذ ہے تعبیر فر مایا ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خوا ایر ہے میں مردی جی یا قر آن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں، وہ الفاظ آئے ہیں۔

با قامده عالم نه بموادراس نے کسی مدرسہ سے علم وین حاصل نه کیا ہو، لیکن وہ اسلامی انفاظ اور اسلامی اصطلاحات سے وہ اتنا مانوس ہوتا تھا کہ بہت سے اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات لوگوں کی زبانوں پر ہوتے تھے، اس کا نتیجہ بیتھا کہ علماء کی تصانیف، کتابیں، تقاریر، وعظ وغیرہ کو بجھنے میں کوئی وشوار کی نہیں ہوتی تھی، معاشرے میں ان اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات کا عام روائی تھا، اس کا بڑا فاکدہ تھا۔

#### اسلامی اصطلاحات ہے ناواقفی کا نتیجہ

لیکن اب ان اسلامی اصطلاحت سے رفتہ رفتہ نا الفیت اس درجہ برط ها می اصطلاحت سے رفتہ رفتہ نا الفیت اس درجہ برط ها می افغا بھم اگر ان کے سامنے ہو؛ جائے تو اس طرح جیرت سے چیرہ سکنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں کس زبان کا لفظ بول ویا۔ اس نا واقفیت کا نتیجہ سے کہ ابھی قریب بی زبانے کی لکھی ہوئی ملاء کی تصانیف، کتا ہیں، ملفہ ظامت اور مواء نا پڑھنے ہیں دشواری ہوتی ہو لی ملاء کی تصانیف، کتا ہیں، ملفہ ظامت اور مواء نا پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تبھی میں نہیں آئیں۔ اب میں دشواری ہوتی ہو اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تبھی میں نہیں آئیں۔ اب کی تصانیف، آپ کے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں بھتا، اس لئے کہ عام آ دمی ان الفاظ ہے تبھینے کی طرف دھیان اور توجہ ہے۔ اس کا نتیجہ سے کہ اور ان اسلامی اصطال حات سے نابلہ ہے، ان سے مانوس نہیں، وور ان ملامی اصطال حات سے نابلہ ہے، ان سے مانوس نہیں، وور ان ملامی اصطال حات سے نابلہ ہے، ان سے مانوس نہیں وور ان ملامی اصطال حات سے نابلہ ہے، ان سے مانوس نہیں وور ان ملامی اصطال حات سے نابلہ ہے، ان سے مانوس نہیں وور ان ملامی اصطال حات سے نابلہ ہے، ان سے مانوس نہیں وور ان ملامی اصطال حات سے نابلہ ہے، ان سے مانوس نہیں وور ان ملامی اصطال حات سے نابلہ ہے۔ اس کا نتیجہ سے کہ وہ ان ملامی کی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظات کے استفادہ سے محروم رہ جاتا

انكريزي الفاظ كارواج

للبذا بدوبا اور یوری ہارے اندر پھیل گئی ہے کہ 'اسا می اصطلاحات' ہاری بول چال ہے نہ رہی ہوگئی ہیں اور دوسری طرف اگریزی زبان داخل ہوگئی، آج اگر کوئی شخص تھوڑا سا پڑھ مکھ لے اور میٹرک کرلے یا انٹر پاس کرلے تواب وہ اپن سو ہیں آ دھے الفاظ انگریزی کے بولے گا اور آ دھے الفاظ اردو کے بولے گا اور آ دھے الفاظ اردو کے بولے ہا فائخہ نہ تو اس کو اردو بوری طرح آتی ہے اور نہ اگریزی بوری طرح آتی ہے، تو اگریزی الفاظ بولئے کا اتنا خیال ہے، کین اسلامی اصطلاحات تے تنا بعد اور آئی ووری ہے کہ ان کا مطلب بھی اس کی سمجھ میں میمیس آتا، جا اند ان کو بھی سمجھ کی فکر کرنی چاہئے۔

میرے والد ماجد حفرت مفتی محیر شفیع صاحب قدس الله سره نے قرآن کریم کی تغییر ''معارف القرآن' 'لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہی اس مقصد ہے تھی کہ ایک عام آ دی کو آسان انداز میں قرآن کریم کی تغییر بجھ میں آ جائے۔ لیکن بہت ہے لوگ ۔ ریہ کہتم بین کہ جمیل تو ''معارف القرآن' 'سجھ میں نیمیں آتی۔ اگر اس ہے بھی کوئی آسان تغییر لکھدیں تو کہیں گے کہ وہ بھی ہماری بچھ میں کہیں آلی، وجداس کی بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات، کو حاصل کرنے اوران الفاظ سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ورنہ آج سے پچاس سال پہلے کا ایک عام آ دی جس نے با قاعدہ علم دین صاصل نہیں کیا تھا، اس کے خطوط میں ایسے بہت سے الفاظ نظر آئیں گے کہ آ جکل کا گر بچویٹ اور

ا کے اس عطور میں ہے ، ہت سے اتفاظ سرا ایس کی فکر کرنی چاہئے ، اس لئے جب حدیث سنا کریں تو اس کے الفاظ ہے کو مانوس کیا کریں۔ جب حدیث سنا کریں تو اس کے الفاظ ہے بھی اپنے کو مانوس کیا کریں۔

### چھنکنے کے آ داب

بہرحال! بیلفظ' تشمیت' ہے۔ اس لفظ کو' 'س' ہے' تسمیت' پڑھنا مجی درست ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب کسی تخص کو چھینک آئے تو اس کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ چھینکے والے کو' الحمد لللہ'' کہنا چاہئے ، اور جو محض پاس میضا سن رہا ہے اس کو' 'ریحمک اللہ'' کہنا چاہئے ، لینی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے ، یہ' ریحمک اللہ'' کے الفاظ کہنا' تشمیت' ہے۔ یہ عربی ہے اور اس کے معنی ہے ہیں کہ کی کو اس بات کی وعا دینا کہ وہ محجے راہتے پر

### جما کی ستی کی علامت ہے

حضورراقدس سلی الله علیہ وسلم کی تعلیم ہیے ہے چھینکنے والا'' المحدللہ'' کہے اوراس کے ذریعہ اللہ تیارک و تعالیٰ کاشکر ادا کرے۔ ویسے تو ہر تعل اللہ تعالیٰ کے شکر کا متقاصٰ ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا که:

#### التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمان

یعن '' جمائی'' شیطانی اثر ات کی حال ہوتی ہے اور چھینک التد تعالیٰ کی رحت کا
ایک حقہ ہے۔ وجہ اس کی میہ ہے کہ'' جمائی'' سستی کے وقت آتی ہے اور اس
بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو سستی آربی ہے، اور' دسستی'' شیطانی اثر ات
لئے ہوئے ہوتی ہے جو انسان کو بھلائی ہے، نیک کاموں ہے اور شیخ طرز ممل
سے بازر کھتی ہے، اگر انسان اس ستی پر عمل کرتا چلا جائے تو بالآخر وہ ہر طرح
کی خیرات سے محروم ہوجاتا ہے۔ لہذا حضور اقد س طبی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میہ
ہے کہ اس سستی کو دور کرو، کا بلی کو دور کرو اور جس خیر کے کام میں سستی آربی

حضور ﷺ کا ما جزی اورستی ہے پناہ مانگنا

ای لئے حضر اقد س صلی الله علیه وسلم نے بیده عافر مائی ہے کہ: اَللهُ مَهِ إِنَّى اَعُو دُيكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ اس بندایس عاجزی اورسٹی ہے آپ کی پناہ ما نگٹا

يول -

ای لئے کہ یہ سنی ، نے خراب چیز ہے، اس سے پچٹا چاہئے، اور اگر کسی کوستی ہوتی ہوتو اس کی ۔ نے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ اس ستی کا مقابلہ کرے، مثلاً ستی کی اجد ۔ . ، ، ن چاہ رہا ہے کہ گھریں پڑا رہوں اور کام پر نہ جاؤں، تو

اس کا علاج سے ہے کہ ذہر دی کر کے گھڑا ہو جائے ادراس ستی کا مقابلہ کر ہے۔ اور'' جمائی'' اس ستی کی ایک علامت ہے، اس لئے حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ'' جمائی'' شیطانی اثرات کی حامل ہے۔

# چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

اور چھینک کے بارے میں حضور اقدس صلی انٹدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ ر چھینک'' رحمٰن'' کی طرف ہے ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ایک چھینک وہ ہوتی ہے جونزلہ اور زکام کی وجہ ہے آنی شروع ہو حاتی ہے اورمسلسل آتی چلی جاتی ہے، بیتو بیاری ہے، کیکن اگر ایک آ دمی صحت مند ہاورنزلہ زکام کی کوئی پیاری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چھینک آرہی ہے تو اس کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بہ رحمٰن کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ چنانچہ اطباء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم برکسی بیاری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو چھینک اس حملے کوروک دیتی ہے، اس طرح یہ چھینک اللہ تعالٰی کی طرف ہے رحمت کا ایک عنوان ہے بیتو ظاہری رحت ہے، ورنہ اس کے اندر جو باطنی رحمتیں ہیں وہ تو اہتد تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جونکہ چھینک اللہ تعالٰی کی رحمت کےعنوان میں ہے ایک عنوا نات ہے، اس لئے حضور اقدس صلی القد علیہ ونلم نے فر مایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو'' الحمد ملنہ'' کے اور اللہ تعالی کاشکر ادا کر ہے۔

#### الثدتعالى كومت بهولو

ان احکام کے ذریعہ قدم پر بیستھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مت مجولو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جرموقع پر جوع کرو، اور جر جرموقع پر بیہ ہا جا رہا ہے کہ اس وقت بید پڑھلو، بیسب اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بید پڑھلو، بیسب اس لئے کہا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگ کا جراحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے معمور ہو جائے اور جرتغیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عاوت پڑ جائے۔ ساری عبادتوں، سارے زہد، سارے تعاہدوں، ساری ریاضتوں اور سارے تصوف اور سلوک کا حاصل بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس حاصل بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس کے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیع تعلقین فرمائے ہیں۔ مثل بید حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

# بیستت مرده بوتی جار بی ہے

ایک زماند دہ تھا کہ جب یہ بات مسلمانوں کے شعائر میں داخل تھی اور اس کو شعائر میں داخل تھی اور اس کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اس وقت اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اگر کی مسلمان کو چھیٹک آئے گی تو وہ الحمد للہ نہیں ہے گا، بچپن سے تربیت الی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔لیکن اب جرچیز ٹمتی جا رہی ہے ہی مردہ ہوتی جا رہی ہے،

اس سقت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے جب چھینک آئے تو فورآ کھو:''الحمدللہ''

# جھینکنے والے کا جواب دینا واجب ہے

پر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو محض چین والے کے پاس بیشا ہے اور اس نے بیسنا کہ چینے والے نے بیشا ہے اور اس نے بیسنا کہ چینے والے نے '' الحمد لللہ'' کہا تو اس سنے والے پر شرعاً واجب ہے کہ جواب وینا کہ جواب میں '' برحک اللہ'' کے صرف سنت یا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے ، الہٰ ذااگر کوئی محض '' برحک اللہ'' کے ذریعہ جواب نہیں وے گا تو اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ البتہ بیاس وقت واجب ہے کہ چھیئے والے نے '' الحمد للہ'' کہا ہو، اور اگر چھیئے والے نے '' الحمد للہ'' کہا ہو، اور اگر چھیئے والے نے '' الحمد للہ'' کہنا واجب نہیں کہا تو پھر سننے والے پر '' برحک اللہ'' کہنا واجب نہیں۔

#### البته واجب على الكفاية ہے

البت الله تعالى نے اس میں اتن آسانی فرما دی ہے کہ اس کو واجب علی الکفا بیقرار دیا ہے، یعنی واجب علی العین نہیں ہے کہ ہر سننے والے پر جواب دینا ضروری ہو، بلکہ اگر سننے والے دس افراد بیں اوران میں سے ایک نے "ریحک الله" کہدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہوگیا۔ لیکن ساری مجلس میں کی ایک فرو نے بھی" ریحک الله" نہیں کہا تو تمام افراد ترک واجب کی وجہ سے گاہ گار ہوں گے۔

### فرض عين اور فرض كفايه كالمطلب

سیسب اصطلاحات بھی جانے کی ہیں اور سیسنی چاہیں۔ دیکھے! ایک ہے ' فرض میں' اس کا مشلب ہیں ہے کہ وہ کام ہرایک آ دی پر فرض ہے، جیسے نماز ہر ہرآ دی پر علیحدہ طبحدہ فرض ہے، ایک کی نماز سے دوسرے کی نماز اوا نہیں ہوتی، اس کو ' فرض مین' کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے' فرض کفائیہ' اس کا مطلب سے ہے کہ اگر بہت سے افراد میں سے ایک دوافراد نے بھی وہ کام کرلیا تو سب کی طرف سے دہ فریضہ اوا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ دوفرض کفائیہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ دوفرض کفائیہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ دوفرض اوا

#### سقت على الكفابيه

مثلاً رمضان کَ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ''سقت مؤکدہ علی الکفایہ' ہے۔ لیعنی اگر کئے میں سے کوئی ایک شخص بھی مجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹے گیا تو تمام اہل محلّہ کی طرف سے وہ سقت ادا ہو جائے گی ایکن اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹیا تو سارے کئے والے ترک سقت مؤکدہ کے گناہ گار ہوں گے۔ ای طرح چھیئے والے کا جواب دینا ''واجب علی الکفائے'' ہے، لیعنی اگر مجل میں ایک شخص نے بھی جواب دیدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر کس نے بھی جواب نہ دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر کس نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب ترک

#### واجب کے گناہ گار ہوں گے۔ پہمسلمان کا ایک حق ہے

یہ سلمان کا ایک حق ہے

ہم لوگ ذرا جائزہ لیں کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس واجب سے تنی فقات برتے میں۔ اوّل تو چھیکئے والا'' المحد لللہ'' نہیں کہنا، اور اگر وہ المحد لللہ کہ تو سننے والے'' برحمک اللہ'' کے ذریعہ جواب دینے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام کرنا چاہئے۔حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ بیہ بتا رہے ہیں کہ'' تشمیت'' کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے اور اس کے ذھے واجب ہے۔

# کتنی مرتبه جواب دینا چ<u>ا</u>ہئے

البتہ جیسا کہ ابھی ہتاایا کہ اس میں اللہ تعالی نے آسانی بیفر ما دی ہے کہ ایک تو اس حق کو دوسرے بید کہ بعض اوقات بیہ ہوتا ہے کہ ایک آرہ یا ، دوسرے بید کہ بعض اوقات بیہ ہوتا ہے کہ ایک آ دی کو مسلسل چیکیں آ رہی ہیں اور وہ مسلسل الحمد لللہ کہدر ہا ہے ، اور سننے والا مسلسل '' برجمک اللہ'' کہتا جا رہا ہے ، اس کا مطلب بیہے کہ اب وہ دوسرے کام چھوڑ کر بس یہی کرتا رہے۔ تو اس کے بارے ہیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیادب بتا دیا کہ اگر ایک مرتبہ چھینک آ ئے تو جوات ویتا مذیب و با در تھری واجب ہے ، اور دوسری مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینا سقت ہے ، اور تیسری مرتبہ جواب دینا بھی سقت ہے ، اور باعث اجر د ثواب ہے۔ اس کے بعد اگر

چھینک آئے تو اب جواب نہ تو واجب ہے اور نہ سقت ہے، البتہ اگر کو کی شخص جواب وینا جائے تو جواب دیدے، انشاء لللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔

#### حضور هظاكا طرزعمل

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ
وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحافی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمد للہ کہا، آپ
علیقہ نے جواب میں ' ریشک اللہ' فرمایا، دوسری مرتبہ پھر چھینک آئی، آپ
علیقہ نے پھر جواب دیا ' ریشک اللہ' تیسری مرتبہ پھر چھینک آئی آپ علیقتہ
نے تیسری مرتبہ جواب دیا ' ریشک اللہ' جب چوشی مرتبہ ان کو چھینک آئی تو
آپ علیقہ نے ارشاد فرمایا: ' رجل مزکوم' یعنی ان صاحب کو زکام ہے، اور
اس مرتبہ آپ علیقہ نے جواب نہیں دیا۔

(ترغرى، كتاب الأدب باب ماجاء كم يشمّت العاطس)

ائ حدیث کے ذریعہ آپ علی اللہ نے بیمسکد بنا دیا کہ تیسری مرتبہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ و کھتے! شریعت نے ہماری اور آپ کی سہولت کے لئے کن کن کن بار کیول کی رعایت فرمائی ہے، تاکہ بیانہ ہوکہ آ دمی

واجب ہے جب چھینکے والا''الحمد للذ' کہے، اگر چھینکے والے نے''الحمد للذ' نہیں کہا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن جواب دینا اچھا ہے، تا کہ چھینکے والے کو تنبیب ہوجائے کہ جمیے' الحمد للذ' کہنا چاہے تھا۔

#### حضور الله كاجواب نددينا

حدیث شریف میں آتا ہے کدایک مرتبہ حضور اقدس صلی الله علیہ وجم مجلس میں تشریف فر ما تھے، ایک محالی کو چھینک آئی، انہوں نے'' الحمد للہ'' کہا، آپ علی کے جواب میں''رحمک اللہٰ'' فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور محالی کو چھینک آئی، لیکن انہوں نے "الحدالله" نبیس کہا، آپ علی نے '' ریمک اللہ' بھی نہیں کہا۔ ان محالیؓ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض كريس كمه يا رسول الله صلى المد للليه وسلم! ان صاحب كوتهور ي دم يهيل چھینک آئی تھی تو آپ علی کے ان کو'' رحمک اللہ'' کے ذریعہ دعا دیدی تھی اوراب مجھے چھینک آئی تو آب علقہ نے مجھے دعائیں دی۔ آب علقہ نے جواب دیا کہ ان صاحب نے''الحمد لڈ'' کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اس لتے میں نے ان کے جواب میں "رحمک الله" کہا، تم نے "الحمدلله" منبیں کہا، اس لتے میں نے جواب میں" رحمک الله" نہیں کہا۔ اس حدیث سے معلوق ہوا ووالحمدللله كهي

(ترتري كآب الاوب، باب ماجاء في ايجاب الشميت بحمد العاطس)

#### چھن<u>کنے</u> والابھی دعا دے •

پھرتیسری بات یہ ہے کہ جب''الحمد للذ' کے جواب میں سننے والے نے
''رحک اللذ'' کہا تو اب جھننے والے کو چاہئے کہ وہ''یھدیکم اللّه'' کہے۔ اور
ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ''یھدیکم اللّه ویصلح بالکم'' کہے۔ اس
لئے کہ جب سننے والے نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو اب جواب
میں چھیکنے والا اس کو یہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ جہیں ہوایت عطا فرمائے اور
تمہارے سب کام ٹھیک کر دے۔ ان احکام کے ذرایعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
آیک دوس سے کو دعا دے کی عاوت ڈالی جارہی ہے، کیونکہ جب ایک مؤمن

دوسرے مؤمن کے لئے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قولیت کی بہت امید ہوتی ہے، اس لئے فرمایا گیا کہ دوسروں کے لئے دعا کیا کرو۔

( تريري كآب الدوب بهاب ماجاء كيف تشميت المعاطس

#### ایک چھینک پر تین مرتبہ ذکر

د یکھے! چھینک ایک مرتبہ آئی، لیکن اس میں تین مرتبہ اللہ کا ذکر ہوگیا، تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگیا اور تین دعا کیں ہوگئیں۔ اور دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں دعاؤں کا تبادلہ ہوا، اوراس تبادلے کے بیتیج میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کا ٹو اب بھی ملا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہوگیا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرکے تشریف لے گئے۔ بہرحال! 'د تشمیت' کرنا، ایک مسلمان کا دوس مسلمان برحق ہے اور واجب ہے۔

#### كمزوراورمظلوم كي مددكرنا

ايك مسلمان كا دوسرے مسلمان پر يانچوال حق بيد بيان فرمايا: "فهر الضعيف" ليد بيان فرمايا: "فهر الضعيف" ليد بيان فرمايا "عون الضعيف" ليد بيان فرمايا "عون الم الفلوم" ليدي مظلوم كى مدوكرنا يعنى جو خص كى ظلم كاشكار ب، اس سے ظلم دور كرنا بي مدوكرنا بي ايك مومن كا دوسرے مؤمن پرحق ب،

اوریہ انسان کے اندر جتنی استطاعت ہو، اس استطاعت کی حد تک دوسرے مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے، اگر ایک مؤمن قدرت کے باوجود دوسرے مؤمن کوظلم سے نہ بچائے یا اس کی مدد نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔

# مظلوم کی مدد واجب ہے

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الشعلیه دیلم نے ارشاد فرمایا: المسلم احو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه

(ابوداؤ، كتاب الادب، باب المؤاخاة)

لیتی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ فوداس برظلم کرتا ہے اور شہ اس کو بے یار ویددگار چھوڑتا ہے۔ لیتی اگر کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کر رہا ہے اور تم اس کو روک سکتے ہو، تو ایسے موقع پر اس کو بے یار ویددگار چھوڑتا جائز

نہیں، بلکداس کی مدد کرنا واجب ہے۔

#### ورندالله تعالى كاعذاب آجائيگا

بلکدایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بوی سخت وعید بیان فرمائی کداگر پچھاوگ بید مکھر رہا ہاں فرمائی کداگر پچھاوگ بید مکھر ہے ہوں کدکوئی فخض کی مسلمان پرظلم کررہا ہے، چاہے وہ ظلم جانی ہویا ہی ہو، اور ان کواس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اور اس فحض کوظلم سے بچائے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور اس کوظلم سے نہ بچائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرہ وہ ہے۔

#### عذاب كى مختلف شكليس

پھر پیضروری نہیں کے وہ عذاب ای تتم کا ہو جیسے بچپلی امتوں پر عذاب آئے، مثلاً آسان سے انعارے برسیں، یا طوفان آجائے، یا ہوا کے جھڑ چل پڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب اور عناب سے محفوظ رکھے۔ آمین سہم دن رات جو دکھ رہے جیں کہ داب اور عناب سے محفوظ رکھی رہے جیں کہ دار دورہ ہے، دائے پڑ رہے جیں، بوری جیں، بدائی اور بے چینی کا دور دورہ ہے، کہ کی خص کی جان، کی کا بال آپھی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں، ہر شخص بے چینی اور بے اطمین اللی کا شکار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مذاب کے عنوانات ہیں، بیہ اور بے اطمین اللی کا شکار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مذاب کے عنوانات ہیں، بیہ سب عذاب کی مختلف حیل جیں۔ اب، بیتو دور آسمیا ہے کہ اپنی آسمیوں سے سب عذاب کی مختلف شکلیں جیں۔ اب، بیتو دور آسمیا ہے کہ اپنی آسمیوں سے

ایک انسان پرظلم ہوتے ہوئے و کھ رہے ہیں، اور اس کوظلم سے بچانے کی قدرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کوظلم سے بچانے کی طرف توجہ نہیں

#### احباس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

خاص طور پر جب سے امارے یہاں مغربی تہذیب کا سلاب المآ یا ہے اورلوگوں کے پاس دولت آگئ ہے تو اس دولت نے لوگوں کو اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ مروت، انسانیت، شرافت سب کچل کر رہ گیا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

ہے دل کیلئے موت مشینوں کی عکومت احماس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

لہذا ان جدید آلات نے مروت کے احساس کو کچل ویا ہے۔

### ايك عبرتناك واقعه

ایک مرتبہ میں نے خودائی آنکھوں ہے دیکھا کہ ایک بہت شاندار کار سڑک پائزری، جس میں کوئی صاحب بہادر بیٹے تتے، اور اس کارنے ایک راہ گرکونکر ماری، وہ سڑک پرگرا اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، گران صاحب بہادر کو بیتو نیش نہیں ہوئی کہ کار روک کر دیکھ لے کہ کئی چوٹ آئی۔ مرف اتنا ہوا کہ اس نے کھڑی ہے جما تک کردیکھا کہ ایک شیش زمین پرگرا ہوا ہے، بس یدد کھی کروہ روانہ ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دولت نے اور اس مغربی تہذیب نے ہمیں اس درجہ پر پہنچ دیا کہ کسی آ دمی کی جان کھی اور چھم سے زیادہ بے وقعت ہوکررہ گئی ہے، آج کی انسان انسان نہیں رہا۔

#### مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت

واقعہ یہ ہے کہ اس ن اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ محمہ رسول اللہ علیہ وہ سم کی سقت بیہ کہ آپ کی سقت بیہ کہ آ دی ضعیف کی مدد کرے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسم نے اس کی برد کو کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے کہ:

واللَّهُ في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه.

(منداحمه ج۲، ص۱۷۲)

یعیٰ جب تک مسلمان کی معالمے میں اپنے بھائی کی مدوکرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدوکرتار بتہ ہے اور اس کے کام بنا تار بتا ہے۔

# زمین والوں پررتم َ روآ سان والاتم پررتم کر یگا

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے بڑا اچھا ارشاد فرمایا۔
اس حدیث کے بارے میں محدثین کے یہاں پیطر ایقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی
کوئی حالب مم کس تحدث کے پاس حدیث بڑھنے جاتا ہے تو استاذ اس طالب
ملم کوسب سے نہیں بے حدیث سناتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ حضور اقد س صلی

الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

اَلوَّاحِمُوْنَ يَوْحَمُهُمُ الرَّحُمِنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِدُحَمُوَا مَنُ فِي الْآرُضِ مَوْحَمُكُمْ مَنُ فِي السَّمَاء ـ (ابوداوه: کتاب الادب، باب فی الوحمة) رحم کرنے والوں پر''وطن'' رحم کرتا ہے، تم زیین والوں پررُحم کرو، آسان والاتم پروحم کرے گا۔

اور جو آ دمی زمین والوں پر رحم کرنانہیں جانتا، اس کو آسان والے ہے بھی رصت کی تو قع مشکل ہے۔ بہر حال!ضعیف کی مدد کرنا اور مظلوم کی اعانت کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم شعار ہے۔

فتم کھانے والے کی مدد کرنا

ایک سلمان کے دوسرے سلمان پر جوحقوق ہیں، ان میں سے ساتواں حق جو حدیث میں بیان فرمایا: وہ ہے "اِبْرَ اد الْمُقْسِم" اس کا مطلب ہیہ کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی قتم کھالی ہے اور اب وہ اس قتم کو پورا کرنے ہر تا در نہیں ہے، تو ایسے سلمان کی مدد کرنا تا کہ وہ اپنی تتم پوری کرلے، بیجی مسلمان کے حقوق میں داخل ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان باتوں پڑمل کرنے کی توقی عطافرہائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رِبِّ الْعَلَمِيْنَ





و روسه به مقام خطاب به جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۱۲

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خندہ ببیثانی سے ملناسنّت ہے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَـهُ وَنَشُهَدُانُ لًّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَازَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه، فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة

قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يأيها النبي إنا ارسلنك شاهدًا ومبشراً ونذيرا وحرزًا للأميين أنت عبدى و رسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا الله فيفتح بها اعيناً عميا و آذا نا صماً وقلوباً غلقًا.

( بخاري ، كتاب التغيير سورة ٢٨ ، إب٣)

# خندہ بیشانی ہے بیش آ ناخلق خدا کاحق ہے

یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس پر امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے اباد الانساط الى النّاس ، كاعنوان قائم فرمایا ہے۔ یعنی لوگوں كے ساتھ دنده بینانی سے پیش آنا اور و گوں میں تھلے ملے رہنا۔

یا سی سی المفود" کے نام ب الله علیہ نے "الأدب المفود" کے نام ب الله علیه منام کی دہ احادیث جمع کن بین اور اس منام کی دہ احادیث جمع کن بین جو زندگی کے متنب شعبول میں اسلامی آ داب سے متعلق ہیں، اور ان

آ داب کی آپ الله فی این قول و لول سے تقین فرمائی ہے۔ ان میں ہے ایک ادب اور ایک ست یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ تھلے ملے رہو اور ان کے ساتھ خدم پیٹائی سے پیٹ آ ؤ۔

اور بیطن فدا کاحق ہے کہ جب اللہ کے کی بندے سے طاقات ہو تواس سے آ دمی خندہ بیشانی سے طے، اپ آپ کو بہ ترکف خندہ بیشانی سے طے، اپ آپ کو بہ ترکف خندہ پاک نے حراج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں، خواہ اللہ پاک نے دین کا یا دنیا کا بڑے سے بڑا مقام یا مصب عطام رایا ہو، وہ اس مقام کی وجہ سے اپ آپ کولوگوں سے کٹ کر بخت مزان بن کرنہ بیشے بلکہ گھلاطا رہے، یہ انہاء کرام علیم الصلوۃ واللام کی سدت ہے۔

#### اس مسنت نبوی ﷺ پر کافرر ل کا اعتراض

بلکہ بید وہ سنت ہے جس ربعض کا فروں نے اعتراض کیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ:

وَقَالُوُا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِي الْاَسُواقِ ٥ُ (مودة الرَّان، آيت ١)

اور کفار کتے ہیں کہ یہ کیا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں بیل بھی پھرتا ہے۔

کفار بچھتے تنے کہ بازاروں میں مچرنامنصب پیٹیبری کے خلاف ہے۔ بیاس وجہ

سے بیکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو دیکھا تھا کہ جب وہ اُدشاہت کے منصب پر فائز ہو جاتے تھے،
اُدشاہت کے منصب پر فائز ہو جاتے تھے تو عوام سے کٹ کر بیٹھ جاتے تھے،
عام آ دمی کی طرح بازاروں میں نہیں آتے تھے، بلکہ خاص شاہانہ شان وشوکت
سے آتے تھے۔ تو وہ یہ بیکھتے تھے کہ پیٹیری اثنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ بادشاہت تو اس کے مقابلے میں گرد ہے۔
بادشاہت تو اس کے مقابلے میں گرد ہے۔

لیکن قرآن کریم نے ان کے اس خیالِ باطل کی تر دید کی ، اس لئے کہ پیغیر تو آت ہی تمباری اصلاح کے لئے ہیں، للبذا دنیا کا بھی برکام عام انسانوں میں گل ل کر کے دکھاتے ہیں، اوراس کے آ داب اوراس کی شرائط بناتے ہیں، نہ بید کہ اپنے آپ کوعوام سے کاٹ کر ایک طرف بیٹے جاتے ہیں۔ للبذا پیغیروں کا بازاروں ہیں ، چلنا پھرنا اور طمن سمار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضرت تھیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مقتدا

رے یہ ہاں سے سے میں ایک میں اور کی کر اوگ اطاعت کرتے ہوں) بننے کے بعد لوگوں سے اس کو اس طریق کی ہوا بھی العمل آئیں گا۔ بعد لوگوں سے کٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی شان بنالی تو اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی۔

فرمایا کدایک عام آ دمی کی طرح رہوجس طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم رہا کرتے ہتھے۔

ملن ساری کا نرالا انداز

شاكل ترقدي مين روايت ہے كه:

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ایک مرتبدمدینه منوره کے سوق مناقه (سوق مناقه مدینه منوره کا ایک بازار تھا جو اب حرم شریف کی توسیع والے حصے میں شامل ہو گیا ے بین نے بھی کی زمانے میں اس کی زیارت کی تھی ) میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دیباتی تنے حضرت زابدرضی الله تعالی عنه دیبات سے سامان لا كرشريس پچا کرتے تھے، ساہ رنگ تھا اورغریب آ دمی تھے،حضور الدس صلى الله عليه وسلم ان سے بہت مجت فرمایا كرتے تھے۔ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیکے ہے ان کے چھے گئے اور ان کی کولی بحرلی اور ان کو چھیے ہے کمر ے پاڑ لیا چر آواز لگائی کہ من یشتوی هذا العبدمنى كون ب جوجى سے بدغلام قريدے گا؟ آب علی علی مراح فرمایا بدب حضرت زابدرضی الله تعالى عنه نے آواز پيان لي توان كي خوشي كى انتهاء ندری ۔ وہ فرماتے میں کہ میں نے اپنی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وللم! أكرآب عليه الله الله الموفرونت كري مي تو بہت كم يميليس كے، اس لئے كه ساه فام ب اور

اس واقعہ ہے اندازہ لگا کیں کہ آنخضرت صلی اللہ غلیہ وسلم بإزار میں تشریف لے جارہ ہیں اور کس طرح ایک معمولی درج کے آ دمی کے ساتھ حراح فر مارہ ہیں۔ دیکھنے والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتنا الوالنزم پنجبر ہے کہ جس کے سامنے جرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔ علیہ العسلوۃ والسلام۔
م قد عظ میں عالم میں کے سامنے جرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔ علیہ العسلوۃ والسلام۔

# مفتی اعظم با کتان ہے یا عام را مگیر ہ

میرے یفخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالی سرو، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آجین۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا (حضرت کا مطب اس وقت برنس روڈ پر ہوتا تھا اور ہمارا گھر بھی اس ذمائے ہیں اس کے قریب ہی ہوا کرتا تھا) دیکھا کہ مطب کے سامنے ف پاتھ پر مفتی اعظم پاکتان حصرت مفتی محیث خی صاحب رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں پتیلی لئے ہوئے ایک عام آدمی کی طرح جارہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کرجیران رہ گیا کہ مفتی اعظم پاکتان جس کے چار دا تک عالم میں علم وفضل دیکھ کرجیران رہ گیا کہ مفتی اعظم پاکتان جس کے چار دا تک عالم میں علم وفضل اور تقوی کے گن گائے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح ہاتھ کے کہا کہ کیا ان کود کھے کہ کوئی بیجیان سکتا ہے کہ یہ کہا کہ کیا ان کود کھے کہا کہ کیا ان کود کھی کوئی بیجیان سکتا ہے کہ یہ مقتل اعظم پاکستان ہیں؟

پھر حصرت ڈاکٹر صاحبؒ نے فرمایا کہ جس مخص کو اللہ تعالی اپنے ساتھ خاص تعلق عطاء فرما ویتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گھلاملا کر رکھتا ہے کہ کسی کومعلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس مقام کے آ دمی ہیں۔

اور بھی سنّت ہے جناب نمی کر می صلی الله علیہ وسلم کی ، نہ ہیہ کہ آ دمی اپنی شان بنا کر رکھے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکلف سے کام لے۔

# معدنبوی السے معجد قباء کی طرف عامیانه جال

ایک مرتبہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی علی ہے پیدل چل کرا ہے ہی دوستانہ طلاقات کے لئے حضرت عنبان بن مالک رضی اللہ تعالی عند کے پاس تشریف لے جومجد قباء کے قریب رہے تھے، تقریبا تمن میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر جاکر تمین دفعہ آ واز دی، شاید وہ صحابی کی الی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے، تو قرآن پاک کے عمل بی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے، تو قرآن پاک

واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ـ

جبتم سے كما جائے كدوايس على جاؤ تو والي موجاؤ

چنا نید حضور صلی الله علیه و کلم واپس مجدنبوی علی تشکی تشریف لے آئے۔ کوئی اگراری کا اظہار نہیں فرمایا، دوست سے ملنے گئے تنے، اپن طرف سے دوئی کا حق اداکیا، نہیں ہوئی ملاقات، واپس تشریف لے آئے۔

بعد میں حفرت متبان بن مالک رضی الله تعالی عنه کومعلوم مواتو وه دور تے ہوئے اور فداء مونے

رورے دوے اے اور اسران کا معدمتیدہ کے۔ گے کہ میری کیا حیثیت کہ آپ میرے درپے تشریف لائے۔

#### شايدىيەمشكل ترين سنّت ہو

و پیے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ایسی میں کہ ہرست پہانسان قربان :و جائے ۔لیکن ایک سنّت تر نہ می شریف کی ایک روایت میں ترک مصر سے میں میں میں عمل کی وہ کا تریس کی ایک روایت میں

آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس پڑھل کرنا مشکل ترین کام ہے، کیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا۔

روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بات کرتا تو آپ علیت اس وقت تک اس سے چیرہ نہیں چھیرتے تھے جب تک کہ دہ خود

یں چیرہ نہ میں لے، اپن طرف سے بات کائے نہیں تھے۔ کن تر ارسان اس اس کا اور ارسان سے است

کہنے کوآسان بات ہے، اس کا انداز ہ اس وقت ہوتا ہے جب سینکڑوں آ دی رجوع کرتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، تو آ دمی کا دل جا ہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ان سے نمٹ جاؤں۔

اور بعض لوگ ایسے ہوتے میں کہ وہ جب بولنے پر آ جا کیں تو رکنے کا

نام ہی نہیں لیتے ، تو ان کے ساتھ میہ معاملہ کرنا کہ جب تک وہ نہ رک جائے اس وقت تک اس سے نہ ہے ، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔

، کیکن جناب نی کریم صلی الله علیه وسلم جو جهاد میں بھی مشغول ہیں، تبلیغ میں بھی مصروف ہیں، تعلیم میں بھی مصروف ہیں، جو پوری دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں، ایک بوڑھیا بھی رات میں پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو

اس وقت تک اس ہے نہیں گھرتے جب تک کہ پوری طرح اس کو مطمئن نہیں کر دیتے ۔

## مخلوق سے محبت كرنا، حقيقتاً الله سے محبت كرنا ہے

یہ صفت انبان کے اندر اس وقت پیدا ہو کتی ہے کہ جب مخلوق کے ماتھ اس دجہ سے محبّت ہو کہ ہیر میر ہے اللّٰہ کی مخلوق ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تنہیں اللہ تعالیٰ سے محبّت ہے تو تم اللہ تعالیٰ **سے پی عبّت کر<sup>و</sup> ہے**، اللہ کی ذات کو نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ اس کوتم تصور میں لا سکتے ہو۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر جھ سے محبت ہوتو میری مخلوق سے محبت کو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر جھ سے محبت کو اللہ تعالی کی محبت کا ایک عکس مجاری زندگی میں آئے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ای لئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر رہے ہیں۔ "باب الانسباط إلى المناس "کہ لوگوں کے ساتھ مخلاط رہنا اور اس

طرح ربنا "كأحدمن الناس" جيسے ايك عام آدى ہوتا ہے، يعنى اپناكوئى اقياز پيدائد كرنا، بيمقصود ہے اس باب كا-اس بيس حديث نقل كى ہے حضرت عطاء ابن بيارتا بعى رحمة الله عليه كى، وه كہتے بيس كه ميرى ملاقات ہوئى حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ہے۔

#### حصرت عبدالله بن عمرة بن العاص كي الميازي خصوصيات

حفرت عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی عنبها حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی میں ، اور ان صحابہ کرام میں سے میں جو اپنی کشرت عبادت میں مشہور تنے ، بہت عابد و زاہر بزرگ تنے ، اور انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی کثیر تعداد میں روایت کی میں ۔

ایک خصوصیت ان کی میہ ہے کہ انہوں نے توراق، زبور، انجیل کا علم بھی کسی ذریعہ ہے حاصل کیا ہوا تھا، حالا تکہ میہ کتابیں ایس بیں کہ یہود یوں اور عیسا ئیوں نے اس میں بہت تحریفیں کر دی ہیں اور اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس نقطہ نظر سے پڑھنا تا کہ ان کی حقیقت معلوم ہواور یہود یوں اور نیسائیوں کو بلنے کرنے میں مدو لے تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہائے چھے تو راق یہود یوں ہوئی تھی۔

### توراة مں اب بھی کناب اللہ کا نور جھلکتا ہے

توراۃ اگر چدکمل طور پر پہلے کی طرح نہیں ہے، یہودیوں نے اس میں بہت زیادہ تحریفات کر دی ہیں، بہت سے حقے حذف کر دیے ہیں، سے اضافے کردیے، الفاظ کو بدل دیا، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں پھر بھی کتاب

الله كا تورجملكا بــــ

ای وجہ سے اس میں اب بھی جناب نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ عظی کی صفات موجود میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تھیں، ای دجہ سے قرآن کریم کہتا ہے کہ:

> یہ بیودی آپ ﷺ کواس طرح جائے میں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانے میں۔

اس لئے کہ تو راۃ میں جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں کہ نمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں کہ نمی افر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم الی الی صفات کے حال ہوں گے، ایسا ان کا حلیہ ہوگا، اس خاندان کے ہوں گے، اس شہر میں ہوں گے، یہ ساری تفصیل فروسی ہو جو یہودی ان کتابوں کے عالم تھے وہ اپنی آ تھوں سے وہ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں و کھھتے تھے کہ پائی جارہی ہیں، گراپی ضد اور ہث ورم می اور عناد کی وجہ سے مانتے نہیں شے ۔ تو حضرت عطاء بن یہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے ہوئی قرماتے ہیں کہ جب میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی اللہ علیہ اللہ علیہ جوحضور علیہ تو ماتے ہیں جوحضور علیہ اللہ علی صفاح فرماتے ہیں کہا کہ آپ نے تو راۃ پڑھی ہے، تو راۃ بیں جوحضور علیہ السلاۃ واللہ کی صفاح فرماتے ہیں جوحضور علیہ اللہ عمل۔

بائبل سے قرآن تک

یے کنامیں ان لوگوں نے اتن بگاڑ وی جی اس کے بور مود اس ٹی بھش

گڑے ایسے ہیں کہ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے قر آن کریم کا ترجمہ ہے۔ان کی مشہور کتاب بائیل جس کو جمودی بھی مشہور کتاب مقدس'' بھی کہتے ہیں، اس کو بہودی بھی مانتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں

ا کے بیں اور ملیسان کی مانے ہیں، ان کی صور کی القد علیہ و من بہتاریں آج بھی موجود ہیں۔ جھے توراۃ کا ایک جملہ یاد آھیا جس میں حضور صلی اللہ

عليه وسلم كى بشارت دية موئ فرهايا كمياكه:

د جو فاران سے طلوع موگا-سلاح ميں بسے والے

مجموع فاران سے علوح ہوگا۔ سلاح میں بسنے والے گیت گائیں گے، قیدار کی بستیاں حمد کریں گی؛

فاران نام ہے اس پہاڑ کا جس پر غار حرا واقع ہے۔

"ملاح" نام ہے اس پہاڑ کا جس کا ایک حضہ تنینہ الوداع ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ دہلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس پر بچیوں نے کھڑے ہوکر بہتر انے بڑھے تھے کہ:

طمع البدر عليما من ثيات الوداع

اور قیدار نام بح حضرت اساعیل علیه السلام کے صاحبزادے کا، اور ان کی بستیاں عرب میں آباد ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولاد میں

نی آخرالز مان پیدا ہوں گے تو ان کی بستیاں حمر کریں گی۔

آپ ﷺ کی صفات توراۃ میں بھی موجود ہیں

بهرحال، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما نے قرمایا

کہ: ہاں میں بتا <del>تا</del> ہوں\_

والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته

في القرآن۔

الله كانتم حضور عليه السلام كا بعض صفات تو را ق مين الي خد كور بين جو كه قر آن پاك مين محى خد كور بين -

پھرانہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی:

يا يهاالنبي انا ارسلنك شاهدًا ومبشراً

ونذيرًا ط

اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر جمیحا۔

گواہ بنانے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وکلم گوائی دیں آپ صلی اللہ علیہ وکلے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام دیا گیا تھا تو کس نے اس پر عمل کیا اور کس نے نہیں کیا، اس بات کی گوائی دیں گے۔ آ و مبشو اُ: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم لوگوں کو جنت کی خوشخری دینے والے مول گے۔

ونذيوًا : اورجهم عدران والعمول كيد

یہ آیت قر آن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر آ کے تورا ق کی عبارت پڑھ کر سائی کہ: و حوز اً للامیین، یعنی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اُن پڑھ لوگوں کے واسطے نجات دہندہ بن کر آئیں گے۔ اُمی کا لفظ خاص طور سے لقب کے طور پر عربوں کے لئے بولا جاتا تھا، اس لئے کدان کے ہاں لکھنے پڑھنے کارواج نہیں تھا تو یہ توراۃ میں تھا کہ استوں کے لئے نجات وہندہ بن کر آئیس گئے ۔ آگے فر مایا: و أنت عبدي ورسولي۔

لینی اللہ تعالیٰ اس وقت توراۃ میں فرمارہے ہیں کہا ہے تبی محمر صلی اللہ علیہ وسلم! تم میرے بندے ہواور پیٹیبر ہو۔

#### وسميتك المتوكل

اور میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالی پر بھروسا کرنے والا۔ آ مے صفات بیان فرما کیں کدوہ نمی کیسا ہوگا؟ فرمایا:

ليس بفظ ولا غليظ.

وه ندتو سخت گوهوگا اور نه سخت طبیعت والا جوگا۔

فظ كمعن بي جس كى باتوں ميں تحقي مو، كرختكى مو۔

ولا سخاب في الاسواق.

اور نه بازارول می شور مجانے والا ہوگا۔

ولايدفع السينة بالسينة

اور ٠ ه برائی کا بدله برائی سے نبیں وے گا۔

ولكن يعفو ويصفح

ں بین وہ معانب کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہوگا۔

ولن يقبضه الله تعالىٰ حتى يقيم مه الملة

العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا الله و اورالله الله الله و الت تك اس كوا ب باس نيس بلاكس كو ب باس نيس بلاكس كو ب اس كو ب ك كمال ميزهي قوم كوسيدها شرو ، اس طرح كرده كهدين الا إله إلا الله و ويفتح بها اعينا عميا و اذانا صماً و قلوبا غلفا اوراس كلم توحيد ك ذريع ان كى اندهى آئيس كولد كا اوربهر كان كولد يا اوروه دل جن كو او بر برد ب برت بوت بين وه ان كو ذريع كول ما كس مراح .

اور بیصفات تقریباً انبی الفاظ کے ساتھ توراۃ میں آج بھی موجود ہیں۔ توراۃ کی عبرانی زبان میں آپ علیہ السلام کی صفات

چونکہ محاورے ہر زبان کے مختلف ہوتے ہیں، تو اصل تو راۃ عبرانی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ مسئلے ہوئے سرکنڈ کے کوند تو ڑے گا، ٹمٹاتی ہوئی بتی کو شہجائے گا۔

> ادرعبرانی زبان کے محاورے میں ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے کہ اور عفو و ورگزر سے کام لے گا ادر اس کے آگے پھر کے بت اوند ھے

#### منہ گریں کے۔

اور یہ واقعہ اس وقت بیش آیا کہ جب حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیا تو بھر کے بت جو خانہ کعبہ بیل نصب تھے وہ اوند ہے منہ گرے، یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ میں نے جو' اظہار الحق'' کا ترجمہ' بائبل ہے قرآن تک'' کے نام ہے کیا ہاں کی تیسری جلد کا چھٹا باب انہی بشارتوں پرمشمل ہے۔ میں نے دو کالم بناکر ایک کالم میں بائبل کی عبارت ووسرے کالم میں وہ احادیث لکھی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وکلم کی صفات آئی ہیں، پھر احادیث لکھی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وکلم کی صفات آئی ہیں، پھر ان کومواز نہ کر کے دکھایہ کہ بائبل میں بیآیا ہے اور قرآن کر کیم میں یا حدیث میں ہے آیا ہے۔ تو اتی تح بیات کے باوجود آج بھی بیصفات بائبل میں باقی ہیں۔

## حدیث مذکورہ ہے امام بخاریؓ کی غرض

لیکن جس غرض سے امام بخاری رحمة الله علیه میه صدیث لے کر آئے
جی ، دہ میہ ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کے جو حالات بچھی کتابوں میں
بیان ہوئے وہ کیا تھے، اور اس پیشنگوئی میں جو آپ علیق کی امتیازی صفات
جی اور سب سے زیادہ ابمیت کی حافل میں وہ کیا جیں؟

وہ یہ بیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کرخت نہیں ہیں اور ترش حزاج نہیں جیں اور برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے۔

ير فت بن الريم صلى الله عليه وسم كى - حالاتكه الله تعالى في شريعت

میں اجازت دی ہے کہ اگر کس مخفس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے تو جتنی ایک تماید مارا ہے تو تم بھی اسے بی زور سے ایک تماید مارا اس سے کم و بیش ند : اس کی اجازت ہے ایک تا جازت ہے ایک تا ہوں تا اور بات ہے اور آپ ک نقد ملید و کلم کی سقت ہوتا اور بات ہے ۔ آپ نے ساری عمر بھی کسی مختص سے اپنی ذات کا بدلہ بہیں لیا۔

## برائی کا جواب حسنِ سلوک سے دینا

یہ بھی نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوی عظیم الشان سقت ہے۔ ہم نے سنتوں کو چند ظاہری سنتوں کی حد تک محد ودکرلیا ہے، مثلاً سقت ہے کہ مسواک کرنا چاہئے، داڑھی رکھنی چاہئے، اور ظاہری وضع قطع سقت کے مطابق کرنی چاہئے۔ یہ سب سنتیں ہیں، ان کی اہمیت ہے بھی جوانکار کرے وہ سنتوں سے ناواتف ہے، لیکن سنتیں اس حد تک محدود نہیں، عام تعلقات اور معاطلت ہیں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوطر زعمل تھا، وہ بھی آپ علیف کی سقت کا ایک بہت بڑاحضہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں پڑھل کرنے کا دل بہت بڑاحضہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں پڑھل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس ہے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سقت پڑھل کرنے کا کرنے کی درائی کا بدلہ سن کرنے کی گرگر کی چاہئے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ سن سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے گریانوں میں جما نک کر دیکھیں کہ ہم اس سقت پوکٹن عمل کر رہے ہیں؟

ہمارے ساتھ اگر کی نے برائی کی ہے تو کتنا انتقام کا جدبیدول میں پیدا ہوتا ہے اورکتنی اس کو تکلیف بہنجانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگرغور کروتو معاشرے کے فساد کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سقت کوچھوڑ دیا ہے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ میر ہے ساتھ برائی کی ہے بیں بھی اس ہے برائی کروں گا، اس نے مجھے گالی دی ہے، میں بھی دوں گا، اس نے مجھے میری شادی پر کیا تخد دیا تھا تو میں بھی اتنا ہی دوں گا، اور اس نے شادی پر تخذ نہیں دیا تھا تو میں بھی نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ بدلہ کرنے کے لئے ہو رہا ہے، بدلہ کرنے والا ورحقیقت صلہ رحی رنے والانہیں ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے کہ: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من

اذا قطعت رحمه وصلها ـ

( بخارى ، كيّاب الادب ، باب ليس الواصل بالمكاني )

میٹی حقیقت میں صلہ رحی کرنے والا وہ حض ہے کہ دوسرا تو قطع حی کرر ہا ہے اور رشتہ داری کے حقوتی ادائبیں کررہا ہے، اور یہ جواب میں قطع رحمی کرنے کی بچائے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کررہا ہے۔

حضرت ڈاکٹرعبدالحیؒ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ

ايك دن حضرت ذا كمرْعبدالحيّ صاحب رحمة الله عليه اسية محرير متوسّلين اور خدام وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اجا تک ایک صاحب آئے جو حضرت کے کوئی رشتہ دار تھے، داڑھی مونچھ صاف، عام آ دمیوں کی طرح تھے۔
دروازے میں داخل ہوتے ہی گالیاں دینا شروع کردیں، انتہائی ہے ادبانہ
لیج میں جتنے الفاظ الأ الٰ کے ان کے مند میں آئے کہتے ہی گئے۔ آگے ہے
حضرت ان کی ہر بات یہ کہدرہ جیں کہ بھائی ہم ہے تلطی بھگئ ہے، تم ہمیں
معاف کردو، ہم انشاء اللہ تلائی کر دیں گے، تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں،
معاف کردو۔ بہرحال، ان صاحب کا اس قدر شدید غضے کا عالم کدد کھنے والے
کو بھی برداشت نہ ہو، بالآخر شعنہ ہے ہوگے۔

بعد میں حضرت رحمة الله عليه فرمانے گئے كداس الله كے بند ہے كوكوئی غلط اطلاع مل گئ تقی، اس وجہ سے ان كو خصه آگيا تما، اگر میں چاہتا تو ان كو جواب رے سكتا تما الله علی اس واسطے میں نے اس كو خعندا كيا جواب رہے سكتا تما الله اور بدله لے سكتا تما الكي بين اس واسطے ميں نے اس كو خعندا كيا كہ ببرحال بير رشته داروں كے بھی حقوق ہوتے ہيں، تو رشته داروں كے بھی حقوق ہوتے ہيں، تو رشته داروں كے ساتھ قطع تعلق كرليا آسان ب، ليكن تعلق جو ركر ركھنا بيب درحقيقت تعليم نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى، اور بيہ بيا يدفع الميثة بالسيشة درخوابي كا بدله برائى كا بدله برائى كا بدله برائى سے نبیس بلك پيار سے، محبت سے، شفقت سے اور خيرخوابي سے دو۔

مولانا رفيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه

مولانا رفيع الدين صاحب رحمة الله عليه دارالعلوم ديوبندك المجمع منه، على موان الله بزرگ تنه، دارالعلوم بين مجتمع كمعنى كويا كدسب سي بور،

عبدے برفائز، حضت نے ایک گائے پال رکھی تھی، ایک مرتبہ ایساس کہ اس کو لے کر آ رہے تھے کہ راہتے میں مدرسہ کا کوئ کام آ گیا، ای طرح مدرسہ آئے اور گائے مدرسے کے صحن میں ورخت کے ساتھ یا ندھ کر دفتر میں چلے گئے۔

وہاں دیو ہند کے ایک صاحب آئے اور چیننا شروع کر دیا کہ یہ گائے س کی بندھی ہے؟ وگوں نے بتایا مہتم صاحب کی ہے، تو کینے لگے اچھا! مدرسہ ہتم کا کمیلا بن گیا ،ان کی گائے کا باڈ! بن گیا، اور مہتم صاحب مدر ہے کو اس طرح کھارہے ہیں کہ مدرہے کے من کوانہوں نے اپنی گائے کا باڑا بنالیا ہے۔ شورس کر وہاں ایک مجمع انتھا ہوگیا، اب سراسر الزام سراس نا نسانی، حضرت وہاں کام کررہے تھے،اندرآ واز آئی تو باہر نکلے کہ کیا قضہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیرصاحب نارانمی ہورہے میں کہ بہتم صاحب نے یہاں گائے یا ندھ دی، کہنے لگے کہ ہاں واقعی یہ مدرسہ ہے اللہ کا، مجھے گائے یہاں تہیں باند "ن جاہئے تھی، یہ ہائے میری ذاتی ہےاور بیٹحن مدرسہ کا ہے، مجھ سے ملطی ہوگئ، میں اللہ تعالیٰ ہے استففار کرتا ہوں، اس تنظی کا کفارہ یہ ہے کہ میہ ا دل جاہ رہا ہے کہ بیرگائے آ ب ہی لے جاؤ۔ وہ تھی اللہ کا بندہ ایبا تھا کہ لے کر

اب آپ دیکھئے کہ سراسر ناانصافی اورظلم ہے، اپنے بڑے ولی اللہ اور اپنے بڑے خادم دین کے اوپر ایک معمولی آ دمی اتنی گرمی دکھا رہا ہے سب لوگوں کے سامنے بہائے اس کے کہ اس کو بدلہ دیا جاتا، گائے بھی اس کو دے

جلتا بنا\_

دى- يه ب في كريم صلى القدعليه وسلم كى سقت اور لايدفع المسينة باستينة يرعل-

## آپ کی ساری سنتوں پڑھمل ضروری ہے

منتوں سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔

ورحقیقت سنت صرف بینیس ہے کہ آسان آسان سنتوں پر عمل کرلیا جائے، بلکہ ہرایک سنت پرعمل کی فکر کرنی جاہئے، اور انسان اس سنت کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی معاشرے کا فسادختم ہوگا، غور کرکے دیکھے لو اور تجربہ کرکے دیکھے لوکہ جو بگاڑ چھیلا ہواہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

### ولكن يعفو ويصفح

لیکن وہ معاف قرما دیتے ہیں اور درگز رہے کام لیتے ہیں۔ کوئی کچی بھی کہد دے لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبع ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ بس کہی ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کا کچھ حصتہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔

سیرسب کچھاس لئے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی گئی کے سوار بیں مطوم نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس وادی میں بھٹک رہے ہیں، یہاں بیضنے کا مقصد سیر ہوتا ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم از کم تھوڑی در دسیان ہوتا ہے داعیہ پیدا ہوجائے اور اللہ تبارک و تعالی عمل

(121)

ک تو فیق عطا فرادے۔ یک عادت ڈااو، اس کے لئے خون کے گھونٹ پینے

پڑتے ہیں، اس کے لئے مثق کرنی پڑتی ہے، دل پر جر ترما پڑتا ہے، دل

پر پھر رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت کی منزل کی
طرف جانا ہے تو یہ کڑو ہے گھونٹ یئے پڑیں گے۔

## الله تعالى كے نزديك بسنديده كھونث

حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی گھونٹ جو انسان پیتا ہے، اللہ تبارک و بعالی کو اتبا پندئیس جتنا کہ غضے کا گھونٹ بینا۔ (منداجہ، عام ۳۲۷)

یعن جسب نعتم آرا ہواور غضے میں آدی آپ سے باہر ہورہا ہواور آسیں اندیشہ ہوکہ وہ کی کوئی تصان پہنچا دے گا، اس وقت غضے کے گھونٹ کو محض اندیشہ ہوکہ وہ کی رضا کے لئے لی جانا اور اس کے تقاضے پر عمل ند کرنا، بیاللہ تعالیٰ کو بہت ہی پہند ہے۔

# و الكظمين الغيظ و العافين عن الناس (الكافران، تي ١٣٠٠)

قرآن كريم في الى بن مدح فرمائى ہے اليے لوگوں كى كه جب بھى غصة آئے اور انتقام كے جذبات بيدا ہوں، تو تھيك ہے تمہيں شريعت في جائز حدود ميں بدلد لينے كاحق ديا ب، ليكن بيدو يكھوكه بدلد لينے سے تمہيں كيا فائدہ؟ فرض كروكدا يك مخض في تمہيں تماج مارديا تو اگرتم بدلد لينے كے لئے ايك تماج اس

کے مار دوتو تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگرتم نے اس کومعاف کر دیا اور پیر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کومعان کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

## الله تبارك وتعالیٰ کے ہاں صابرین كا اجر

اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ:

إنما يوفي الصّبرون اجرهم بغير حساب ( (مرة الرم) مع نبره!)

یے شک صبر کرنے والوں کوالغد تعالی بے حساب اجر عطافر مائیں گے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مخص اللہ تعالی کے بندوں کو معاف کرنے کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے میر ہے بندوں کو معاف کیا تھا، تو میں اس کو معاف کیا تھا، تو میں اس کو معاف کی خطامیں ۔ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما و ہے ہیں۔

عفوونسبر كامثالي واقعه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں دو آ دمی آ پس میں . اگڑے، اڑائی میں ایک کا دانت ٹوٹ گیا، جس کا دانت ٹوٹا و پھنفس اس کو پکڑ کر حضرت معاوید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ دانت کا بدلہ دانت جوتا ہے، لہذا قصاص دلوائے۔ حضرت معا میر رضی القد تعالی عند نے فرمایا کد ٹھیک ہے تہمیں حق ہے ،
لیکن کیا فاکدہ ، تمہارا دانت تو ٹوٹ ہی گیا، اس کا بھی تو ڑیں ، اس کی بجائے تم
دانت کی دیت لے اور دیت پرصلح کراو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں دانت ہی
تو ڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی القد تعالی عند نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش
کی ، لیکن وہ نہ مان ، حضرت معاویہ رضی القد تعالی عند نے فرمایا کہ پھر چلو ، اس کا بھی وائت تو ٹر تے ہیں۔

راستے میں حضرت ابودرداء رضی الند عنہ بیٹے ہوئے تئے، بڑے در ہے
کے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھٹی دیکھو! تم تصاص تو لے رہے ہو گر
ایک بات تو سنتے جاؤ، میں نے حضور اکرم صلی الند علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے کوکئ شخص کمی دومرے کو تکلیف پہنچ کے اور پھر جس کو تکلیف پنچی ہے وہ
اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالی اس کواس وقت معاف فرما کیں گے جبکہ اس کو معاف کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی، لیعنی آخرت میں۔

تو يد خص يا توات غف من آيا تفاكه چي ين پر محى راضي نيس تفاء ، جب يه بات في تو كباكه

#### ا أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

کیا آپ نے یہ بات رسول الندسلی الله علیہ وسلم سے تی ہے۔ حضرت ابودرداء رضی الله نعالی عند ف ماید که بال میں نے شی ہے اور میرے ان کا نول نے تی ہے۔ وہ محض کہنے لگا کداً رحضور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے یہ بات قرمائی ہے تر باؤال كوبغيرس بين كمعاف كرتا بول، چنانچ معاف كرديا\_

### ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق

احا۔یث ہم بھی سنتے ہیں اور وہ حضرات بھی سنتے تھے،لیکن ان کا حال یہ تھا کہ نبی کر میم صلی القہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کان میں پڑا تو بڑے سے بڑا تصد وارادہ اور بڑے سے بڑامنصوباس ارشاد کے آگے ایک پل میں ڈھیر کر دیا۔

ہم صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں میکن ان پر عمل کا داعیہ بیدائبیں ہوتا، یکی دجہ ہے کہ اس پڑھنے اور سننے کے نتیج میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، لیکن صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی ا انشاء اللہ ان کاعظیم مقام ہوگا۔

## مذكوره حديث كاآخرى مكزا

اس میں دوسری بات آ کے بیے فرمائی کہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوالی کہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلا کیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی تو م کہ ان کے سیدھا نہ کرلیں۔ میڑھی تو م ، کہ ان کے اندر شرک تو تھا ہی اور دماغ میں بیے ختا س بھی تھا کہ بم ساری مخلوق سے برتر ہیں ، اپنے آپ کو خدا جانے کیا کچھیجھتے تھے ، ان کوسیدھا کرنے رکے لئے نی

كريم صلى الله عليه وسلم كو بهيجاب

چنانچہ ۳۳ سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے جزیرہ عرب پر لا اللہ الا اللہ کی حکومت قائم فرما دی۔ اور آ کے فرما مال کہ:

#### يفتح بها اعيناً عمياً ـ

اس کلمہ تو حید کے ذریعے ان کی اندھی آئھوں کو کھولے گا اور ان کے دلوں کے پر دوں کو ہٹائے گا۔ یہ سب الفاظ تو را ہ کے جیں جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے جیں آئے جیں۔ اللہ تعالیٰ جمیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آجین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب به مع مجد بیت المکرم گلش اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۱۲

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# حضور ﷺی آخری وصیتیں

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَ كُلُّ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَـهُ وَنَشْهَلُكُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ ۚ لَـهُ وَنَشُهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن نعيم بن يزيد قال حدثنا على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لماثقل قال: يا على: أتني بطبق

أكتب فيه مالا تضل أمتى، فخشيت أن يسبقنى فقلت: إنى لأ حفظ من ذراعى الصحيفة وكان رأسه بين ذراعه وعضدى يوصى الصلاة والزكاة وماملكت أيمانكم، وقال كذالك حتى فاضت نفسه و امره بشهادة ان لا إله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله من شهد بهما حرّم على النار-

### مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوانا

سید وایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے۔ اس روایت میں وہ آنخضرت سلی اللہ سلیہ وکلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔
آپ کی سیہ بیاری کی روز تک جاری رہی اور ان ایام میں آپ علی مجد نبوی میں بھی تشریف نہ لا کئے۔ آخری دن جب آپ علی کے وصال کا وقت قریب تھا، اس وقت کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، وہ سے کہ جب آپ علی کے کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگئ تو آپ علی ہے جو سے فرمایا کہ اے علی ایمرے پاس کوئی تارید کے آؤجس میں وہ بات کھدول کہ فرمایا کہ اے علی ایمرے پاس کوئی تارید اس زمانے میں کا غذکا اتنا زیادہ روائ خبیں تھا، اس لئے بھی چورے پر کوٹ لیا، بھی ورخت کے چوں پر لکھ لرا کھی خبیں تھا، اس لئے بھی چورے پر کھ لیا، بھی ورخت کے چوں پر لکھ لرا کھی خبیں تھا، اس لئے بھی چورے پر کوٹ لیا، بھی ورخت کے چوں پر لکھ لرا کھی خبیں تھا، اس لئے بھی چورے پر کوٹ لیا، بھی ورخت کے چوں پر لکھ لرا کھی خبیں تھا، اس لئے بھی چورے پر کوٹ لیا، بھی ورخت کے چوں پر لکھ لرا کھی

ہٹریوں پر کھ لیا بھی مٹی کے برتن پر کھولیا، چنانچہ آپ علی نے تفاق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لکھنے کے لئے تھال منگوایا۔

## حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیتیں

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وہلم کی طبیعت آئی ناسازتھی کہ جھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے
لئے کوئی چیز تلاش کرنے کے لئے جاؤں گا تو کہیں میرے جیجے ہی آپ کی
روح پرواز نہ کر جائے ، اس لئے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم سے کہا
کہ آپ جو کچھ فرما کیں گے ، میں اس کو یا در کھوں گا اور بعد میں اس کولکھ لوں
گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیج ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وہلم کا سمر اقدس میرے بازوؤں کے ورمیان تھا، اس وقت آپ کی زبان
علیہ وہلم کا سمر اقدس میرے بازوؤں کے ورمیان تھا، اس وقت آپ کی زبان
مبارک سے جو کلمات نگل رہے ہتے ، وہ یہ ہے " نماز کا خیال رکھو، زکو ق کا خیال
رکھر اور تمہاری ملکیت میں جو غلام اور با ندیاں ہیں، ان کا خیال رکھواور
افسھد ان لا إله الا الله و اُشھد ان محمداً

عبده و رسوله

کی گوائی پر قائم رہو، جو مخض اس گوائی پر قائم رہے گا، اللہ تعالی جہم کواس مخض پر حرام فرما دیں مے۔ بدلھیتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ارشاد فرما کمی آ۔

جنعمد بالا واقد خود حفرت على رضى الله تعالى عند في بيان قرمايا- اس

#### میں کی باتیں بھنے کی ہیں۔

#### حفرت عمر رہے اس لکھنے کے لئے کا غذ طلب کرنا

پہلی بات یہ ہے کہ ای طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی چیں آیا تھا۔ یہ واقعہ جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیہ خاص اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وصال ہے تین دن پہلے ابیا ہی واقعہ پیش آیا تھا، اس دن بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل اور ناسازتھی ، اور حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ ب عَلَیْ کے باس تھے، آپ عَلِيْكُ كَ بِيُمَا حَفِرت عَبِاسَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عنه بَعِي قريب شَفِي اس وقت بھی آپ علیہ نے ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فر مایا تھا کہ کو کی کاغذ وغیرہ لے آؤ تا کہ میں ایک بات تکھدوں جس کے بعدتم عمراہ نہ ہو۔حضرت فاردق اعظم رضي التدتعاني عنه بيرد كجورب يتھ كەسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس حالت میں اگر آپ علیہ کھی کھوانے کی متقت الفائيل كي توكبيل آب عليقة كي طبعت اورزياده خراب نه موجائه، اس دجہ سے حضرت فی روق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی التد تعالی کی آب مارے یاس موجود ہے اور آپ مہلے ہی بہت سے ارش درت میں ن<sup>فر</sup> روست **میں اس لئے اس وقت یہ مشقت اٹھانے ک**ی ضرورت

## شيعول كاحضرت فاروق اعظم ﷺ پر بہتان

یہ واقعہ جو حضرت فاروق اعظم فنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیٹی آیا تھا،
اس کوشیعوں نے ایک پہاڑ بنالیا اوراس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم فنی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیالزام عائد کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بیہ وسلم کو وصیت لکھنے ہے روکا، اور ورحقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیہ وصیت لکھنا چا ہے تھے کہ میرے بعد حضرت علی ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائیں،
مگر حضرت فاروق اعظم فنی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی تھے کے اس منشاء کو سجھ گئے تھے، اس لئے انہوں نے بچ میں آئے آپ علی کو اس وصیت کے لکھنے سے منع فرما دیا اور رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیج میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ کھوا ہے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق علیہ وضی اللہ علیہ وکلم خلافت کی وصیت نہ کھوا ہے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق

## به بهتان غلط ہے

حالانکہ بات صرف اتی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ لکھنے کی مشقت کی وجہ ہے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو چائے اور وہ یہ بھی جانے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات کھنی ہوگی تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر

کوئی بات بیان کرنی ہوتی اور اس بات کو آپ ضروری بھی بیھتے تو کیا صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کی وجہ ہے اس بات کو بیان کرنے ہے دک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی برواہ نہیں گی۔ یہ حماقت اور گراہی کی بات ہے جوان شیعوں نے اختیار کی ہے۔

### حفرت علی ﷺ پراعتراض کیوں نہیں کرتے؟

اور دوسری طرف بعید یمی واقع حضرت علی رضی الله تعالی عند کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے فرمایا کہ تفال لے لاؤ تا کہ بیس کچھ لکھ دوں ، لیکن حضرت علی رضی الله تعالی عند عنه فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت اتنی تاساز محقی کہ ججھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لئے تھال لینے جاؤں گاتو میرے چیھے کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے ، اس لئے وہ بھی لکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں لائے ۔ اب و کچھے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند بر کھی کھی دھی الله تعالی عند بر کھی تعالی تعالی تعالی عند بر کھی تعالی ت

بلكة حفرت على رضى الله تعالى عند پر اعتراض زياده موتا ہے، كونكه حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند كے ساتھ جو واقعد چين آيا، وه وصال

ے تمن دن پہلے چیش آیا، اور اس واقعہ کے بعد تین دن تک آپ علیہ ونیا میں تشریف فر مار ہے، البندا اگر کوئی ضروری بات تکھوائی تھی تو آپ علیہ بعد میں بھی تکھوا کتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ چیش آیا، اور اس واقعہ کے فوراً بعد آپ علیہ کا وصال ہو گیا۔ لہٰذا اگر اس واقعہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پروسال ہو کیا۔ لہٰذا اگر اس واقعہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پرا اعتراض ہوسکتا ہے۔

## دونوں بزرگ صحابہ نے تسجیح عمل کیا

بات دراصل یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جا نثار صحابی کو کرنا چاہے تھا، دونوں یہ دیکھ رے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم ادر آپ اس وقت کی کیفیت کا اندازہ ہمی نبیس کر سکتے جو اس سوقع پر سحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار دیکھ کرگز رربی تھی۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، آپ علیق کی بیاری بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، آپ علیق کی بیاری دورت سے موبان روح تھی۔ اس لئے ان دورت سے موبان روح تھی۔ اس لئے ان دورت سے سوفع پر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوحی اللہ مکان تکلیف ہے بچایا جائے، اور یہ دونوں حضرات جانے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شاند کے دین اور یہ دونوں حضرات جانے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شاند کے دین کا در یہ دونوں حضرات جانے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شاند کے دین کا در یہ دونوں حضرات جانے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شاند کے دین کا دیا میں بہنچانے شمی اور پھیلانے شرصرف ہوئی، اورکوئی ضروری بات الیمی

نہیں ہے جوآپ علیہ نے واشکاف الفاظ میں بیان ندفر ما دی ہو، اس لئے کوئی الی بات نہیں ہے جس کو ای وقت تکھوانا ضروری ہو، اور اگر کوئی بات الی ہوگی بھی تو ہم اس کوزبانی من کریادر کھیں گے۔

وہ باتیں آپ ﷺ نے ارشاد بھی فرمادیں

پھرساتھ ہی اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ آپ جو با تیل کھوانا چاہتے ہے، وہ ای وقت ارشاد بھی فرما دیں ، جس کی وجہ سے پہنے چل گیا کہ آپ کیا کہ آپ کیا کھوانا چاہ دروایت کھوانا چاہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرماویں، جس کے نتیج میں یہ بات سامنے آگئ کہ وہ با تیں جس کی آپ ملی الشعلیہ وسلم بار بارتا کیوفر ما بچکے تھے، ای کواور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنے کی خاطر تھوانا چاہ رہے ہے۔ چنانچہ آپ علی ہے فرمایا:

الصَّلاة والزُّكاة وما مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ.

اب نماز کی تاکیداورز لوۃ کی تاکیداور فلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید
کوئی نئی بات نہیں تھی ،کین صرف اس لئے یہ باتھی بیان فرما کیں تاکہ اتعت کو
پہ چل جائے کہ نی کر م صلی اللہ علیہ وسلم نے و نیا ہے جاتے جاتے جن باتوں
کی تاکید فرمائی، وہ یہ تھیں ۔ لبذا نہ فلافت کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی اپنے بعد کی
کو جانشین بنانے کا معالمہ تھا۔ بہر حال! شیعوں نے حضرت فاروق اعظم رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعتراضات کا جوطوفان کھڑا کیا تھا، اس کا اس حدیث
ے بالکل قلع آمع ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی

معالمه چیش آیا جو حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ پیش آیا تھا۔

## صفور الله المحم كالميل نه كرنے كى وجه

دوسری بات جواس مدیث ہے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وکلم نے حضرت فاردتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے داقعہ بین کا غذمتگوا یا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داقعہ بین تعالی منگوایا، کیکن بید دنوں حضرات یہ چیزیں نہیں لائے، اب بظاہر دیکھنے بین بینظر آتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وکلم کے تھم کی تعین نہیں ہوئی، کیکن تھیل نہ ہونے کی وجہ معاذ اللہ بینی مقی کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وکلم کے تھم کی کوئی سمیت نہیں تجی، بلک وجہ بیتی کہ یہ حضرات جانے تھے کہ اگر اس وقت کوئی چیز تھنے کے لئے لا کیں سے اور کہ یہ چیکھمواسی سے تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور ذیا دہ بار

## يه باد في نبيس

اس معلوم ہوا کہ اگر اپنا ہوا کوئی کام کرنے کو کیے اور چھوٹے سے
دیکھیں کہ اس کام سے ان کو تکلیف ہوگی اور اس سے ان کی طبیعت پر بار ہوگا،
تو بڑے کو تکلیف سے بچانے کے لئے چھوٹے میہ کہددیں کہ اس کام کو دوسرے
وقت کے لئے مؤ خرکر دیں تو اس میں نہ تو کوئی نافر مانی ہے اور نہ بی اس میں
کوئی ہے ادبی ہے، بلکہ ادب کا اور محبت کا تقاضہ بی ہے کہ ان کی راحت کا

اوران کی صحت کا خیال کیا جائے۔

#### پورے وین کا خلاصہ

تیری بات جواس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصود ہے، وہ تھیجیں
ہیں جو آنحضرت صلی ابتہ طبے وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرما کیں اور جن
باتوں کی تاکید فرمائی۔ اس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی دین کے جو
احکام آپ بیان فرمات رہے اور جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیا؛ تے
رہے، ان کا ظامہ ود باتی ہیں جو آپ چانے نے ونیا سے رخصت ہوت
وقت ارشاد فرما کیں۔ ایک اور حدیث جو حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے
مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں جب حضور اقد س صلی
اللہ علیہ وسلم کی آ واز آ بستہ وگئ تو میں نے آپ عیافت کے منہ پرکان لگا کر نا
اللہ علیہ وسلم کی آ واز آ بستہ وگئ تو میں نے آپ عیافت کے منہ پرکان لگا کر نا
الصَلاق وَ مَا مَلَکُٹُ ایْمَانُکُمُ

نماز اور ماتحتوں کے حقوق کی اہمت

لیعنی نماز کا خیال کرو اورا ہے ماتحتوں کا خیال کرو۔

اس معلوم ہوں من ماروں الم صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام دین کے احکام اور تعلیمات میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام تھا، وہ حقوق اللہ میں نماز

### أخرت مين نمازك بارك بيسب سے يملے سوال موگا

قرآن و صدیت نماز کی تاکید ہے جرے ہوئے ہیں، جگہ اَقِنمُوا الصَّلَاةَ اَقِنمُوا الصَّلَاةَ اِللهِ اِللهِ اِلرارشاد فرو ئے گئے ہیں۔ صدیت شریف ہیں آتا ہے کہ آ نزت ہیں سب سے پہلے نماز کے بار۔ ہیں سوال ہوگا، نماز کا حساب ہوگا کہ کتنی نماز یں پڑھیں، کتنی نماز یں چھوڑیں، کتنی نمازی قضاء کرکے پڑھیں۔ آ خرت کی تیاری کے لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی نماز کا محامہ کرے کہ میرے ذھے کوئی نماز باتی ہے انسان سب سے پہلے اپنی نماز کا محامہ کرے کہ میرے ذھے کوئی نماز باتی ہے کہ مانییں؟

#### اجمالي توبه كاطريقه

ای دجہ ہے ہارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی فخض ان کے پاس اصلائی تعلق قائم کرنے کی غرض ہے آتا ہے یا ان ہے بیعت کرتا ہے تو سب ہے پہلے دہ تکمیل توب کی غرض ہے آتا ہے یا ان ہے بیعت کرتا ہے تو اور ایک دہ تعمیل توب ہوتی ہے۔ ایمالی توب یہ ہوتی ہے۔ اور ایک دہ تعمیلی توب ہوتی ہے۔ دہ اجمالی توب یہ ہے کہ 'صلاق التوب کی نیت ہے وور کعت نقل پڑھے اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور اپنی تمام پچھلے گنا ہوں ہے توب کرے کہ یا اللہ! جھ ہے سابقہ زندگی ہیں جینے گناہ ہوئے ہوں یا بڑے اور جینے فرائض و واجبات جھ ہے چھوٹے ہوں یا بڑے اور جینے فرائض و واجبات جھ ہے تھوٹے اور ہیری توب اور ہیں ، بیس ہے توب اور ہیں ، بیس ہوئے اور میری توب کو تبول فرما لیکئے۔ یہ 'ایمالی توب' ہے۔

### سابقه نمازوں کا حساب

اجمالی توبرکرنے کے بعد پھرتفصیل توبرکرے۔تفصیلی توبکا مطلب سے
ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں سے جن کی تلائی ممکن ہے، ان
کی تلانی شروع کر دے۔مثلاً بید کیھے کہ ماضی میں میری نمازیں چھوٹی ہیں یا
نہیں؟ انسان جس دن بالغ ہوجاتا ہے اس دن سے اس پرنماز فرض ہوجاتی
ہے، چاہے وہ لڑکا ہویا لڑکی ہو، لڑکے کا بالغ ہوتا ہے ہے کہ اس پرعلامات بلوغ

ظاہر ہوجا کی اور اڑی کا بالغ ہوتا ہے ہے کہ اس کے ایام ماہواری شروع ہو جائیں، اور بالغ ہوتے ہی دونوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔للبذالفصلی توبہ لرتے وقت سب سے بہلے بیدو <u>ب</u>کھے کہ جس دن سے بالغ ہوا ہوں اس دن ہے آج تک میری کوئی نماز جھوٹی ہے یانہیں؟ اگرنہیں چھوٹی تو اس پراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرے، ادرا گرچھوٹی ہیں تو مجراس کا حباب لگائے کہ میرے ذھے کوئی نماز کتنی باقی ہیں، اگر پوری طرح ٹھیک ٹھیک حساب نگاناممکن نہیں ہے تو پھرمخاط انداز ہ لگائے ، اگر بالغ ہونے کی تاریخ یادنییں ہے تو پھر چودہ سال کی عمر کے بعد ہے حباب لگائے ، اس لئے کہ ہمارے علاقوں میں جودہ سال یورے ہونے پر نیچ بالغ ہوجاتے ہیں۔ لہذا بیا ندازہ لگائے کہ چودہ سال کی عمرے لے کرآج تک کتنی نمازیں تضا ہوئی ہوں گی، اس کا ایک مختاط اندازہ لگائے، اندازہ لگانے کے بعد کی کانی میں نوٹ کرلے۔ شلّا اندازہ لگانے کے بعدیۃ چلا کہ تین سال کی نمازیں ہاتی ہیں، اب کا بی کے اندرلکھ لے کہ تین سال کی نمازیں میرے ذھے ہیں، اور پھرآج ہی ہے ان کوادا کرنا شروع کر دے۔ یہ قضاءعمری کہلاتی ہے۔

### تضاءعرى اداكرف كاطريقه

قضاء عمری کی ادائیگی کا طریقہ ہے ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز پڑھنا شروع کردے، مثلاً فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء۔ اور ہر قضاء نماز کی نیت کا طم بقد یہ ہے کہ مترا فجر کی نماز قضا کر رہا ہے تو یہ نیت کرے کہ میرے فرے حتی فجر کی نماز پڑھ فرے حتی فجر کی نماز پڑھ دے حتی فجر کی نماز پڑھ کے رہا ہوں ، اس طرح حق میں مان عمل ہے میں مان میں ہے سب سے پہلی فطیر کی نماز پڑھ رہا تھر کی ختی نماز پڑھ رہا ہوں س س طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں س س طرح کی نماز پڑھ رہی تعین کرے ، اور ایکلے روز پھر یہی نیت کرے ، اور ایکلے روز پھر یہی نیت کرے ۔

#### نمازوں کے فدیدی وصیت

ا را بی کا بی ا در یقر ریکھدے کہ بیل آج کی تاریخ نے تفاء عمری کر وہا کہ اور میں اندریقر ریکھدے کہ بیل آج کی تاریخ نے تفاء عمری مروث کر رہا ہوں ، اور میں مال کی خمازیں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ، اگر قضاء نمازیں پوری ہونے سے چہلے میرا انتقال ہوچائے تو ایتیہ نمازی کا فدید میرے ترکہ میں سے اواکر دیا جائے ۔ اگر آپ نے یہ وصیت نہیں جسی تو پھر وارثوں کے ذیبے یہ واجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی نمازوں کا فدید سے مرض وفات شروع ہوجاتا ہے تو اس کے دیا ہوجاتا ہے تو اس کے بعد سے وہ میں را نہیں رہتا بھر تمبارا مال اس وقت تک تمبارا اس کے بعد سے وہ میں را نہیں رہتا بھر تمبارے وارثوں کا ہوجاتا ہے ، اور اب تمبارے کے اس میں میں مرض وفات شروع ہوجاتا ہے ، اور اب تمبارے کے اس میں میں مرض وفات شروع کو تا جائز اب تمبارے کی دورت کی تھرف کرنا جائز اب تمبارے کی دورت کی دورت کی دورت کرنا جائز اب کرنے کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کرنا جائز اب کرنے کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کرنا جائز اب کرنے کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کرنا جائز اب کرنے کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کرنا جائز اب کرنے کی دورت کی دورت کی دورت کرنا جائز کرنا ہوئی کی دورت کی دورت کرنا جائز کرنا ہوئی کی دورت کی دورت کرنا ہوئی کرنا جائز کرنا ہوئی کی دورت کی دورت کرنا جائز کرنا ہوئی کی دورت کی دورت کرنا ہوئی کرنا ہوئی کو کو کرنا ہوئی کی دورت کی دورت کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی دورت کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی دورت کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئیں کرنا ہوئی کرنا ہو

ہوں، تب بھی ان پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ تمہاری نماز دں کا فدیدادا کریں. ہاں،اگر دہ اپنی خوشی ہے تمہاری نماز دن کا فد سادا کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اس لئے ہر تحف کو یہ وصنیت للھنی جا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نماز وں کی تضاء نہ کرسکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے ہے میری نمازوں کا قدیہ ادا کیا جائے۔ اور ساتھ میں نمازیں پڑھنا شروع کردو، اگر یہ دو کام کر لئے تو بھراللہ تعالٰی کی رحمت ہے امید ہے کہ اگر بالفرض نمازیں پوری ہونے ہے پہلے ہی وفات ہوگی تو انشاء اللہ معافی ہو جائے گی۔لیکن اگر یہ دو کام نہ کئے ، نہ تو وصیت کی اور نہ ہی نماز وں کوادا کرنا شروع کیا ، تو اس کا مطلب یہ ب كه نماز جيع عظيم الشان فريضے سے يحض عافل ہے۔ آج ہی ہے ادائیگی شروع کردو ونیا کے سارے کام دھندے چلتے رہیں گے،لیکن ہرانسان کے لئے ے ضروری کام بدے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے ذیے کتنی نمازیں ماقی ہیں، اگر ہاتی ہیں تو آئ بی ہے ان کوادا کرنا شروع کر دے،کل پر نہ ٹالے۔ بیہ شیطان بڑی عجیب نیز ہے، بیانسان کواس طرح بہکا تا ہے کہ انسان کو پیتہ بھی نہیں چلنا کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے، چنانچہ بیشیطان مسلمان کے دل میں بیہ

خیال نہیں ڈالے گا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی ضروری چیز ہے، لیکن ایسے دفت میں نماز شروع کروکداس کے بعد پابندی ہے۔ پڑھو، انبذا آج تو ذرا طبیعت مائل نہیں ہے، کل سے نماز شروع کریں گے، یا
پرسوں سے شروع کریں گے، کیونکدا گرتم نے نماز شروع کر کے کل کوچھوڑ دی تو
الٹاتم پر دبال ہوگا، لبذا ابھی مت شردع کرو، پہلے فلاں کام نمٹالو، اور ہفتہ دس
دن کے بعد شروع کرو گے تو پھر پابندی ہوجائے گی۔ اس طرح شیطان ٹالٹا
رہتا ہے، چنانچہ جس کام کی دجہ سے نماز کو ٹلایا تھا، جب دہ کام ہوگیا تو اس گلے
ہفتہ اور کوئی کام سے آجائے گا، اس طرح شیطان آج کوکل پر اور کل کو
پرسوں پر ٹلاتا ہی چلا ج نے گا اور پھر زندگی بھروہ 'دکل' نہیں آئی۔

### آج كا كام كل يرمت ثلاؤ

کام کرے دارت ہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے، اس کو ٹلانا نہیں ہے،
اس کام کو آج بی ہے دراہتی ہے اوراسی وقت ہے شروع کر دیا جائے تب تو
وہ کام ہو جائے کا میشن آرتم نے اس کو ٹلا دیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھروہ
کام نہیں ہو پانے دا۔ اس وجہ ہے ایک حدیث میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاو قرمایا

ادا اصْبَحُتْ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءُ وَإِذَا مُسيُتَ فَلَا تَنْتَطِرِ الصَّبَاحَ وَعُدَّ فسَلَكُ مِنْ اَصْحَابِ الْقُنُورِ

البین جب تن کا وقت جوتوشام کا انظار مت کرو، اور جب شام کا وقت ہوتو شج کا انظار مت کرو، اور جب شام کا وقت ہوتو شج کا انظار ند کرو، اور اپنے آپ کوقبر والوں میں سے مجمود گویا کہ میں آج قبر میں

جانے والا ہوں ، لہذا کسی کا م کوٹلا و نہیں۔

#### صحت اورفرصت كوغنيمت جانو

مبرحال! جب گزشته زمانه کی نمازی ادا کرنی بی جی تو پھر انظار کس بات کا ہے؟ جب میں خروری کام ہے تو اس کو فوراً کرو۔ اب تو الله تعالی نے صحت دے رکھی ہے، کیا پید کل کو بیاری آ جائے اور اس کی وجہ سے نماز ادا نہ کر سکو۔ اب تو الله تعالی نے فراغت دے رکھی ہے، کل کو بیفر اغت باتی رہے یا ندر ہے۔ ابھی تو الله تعالی نے نمازوں کی تلافی کا جذبہ دیا ہوا ہے، کل کو بیہ جذبہ باتی رہے یا ندر ہے، لہذا جب نمازوں کی ادائے کی کا خیال آیا ہے تو اس کو طلا و نہیں، بلکہ ابھی سے اور اس وقت سے شروع کردو۔

## قضاءنمازوں کی ادائیگی میں سہولت

پھر قضاء نماز کے لئے اللہ تعالی نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اس کو اہمے وقت میں دوسری نمازیں نہیں پڑھی وقت میں دوسری نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہے جس وقت میں دوسری نمازیں نہیں پڑھ نا جا سکتیں، مثلاً مجھ صادق کے بعد سے طلوع آ فقاب تک کو اُن فال یاست پڑھنا جا سُرنہیں، کیکن قضاء نماز کی اس وقت بھی اجازت ہے، یا مثلاً عمر کی نماز کے بعد بعد سے غروب آ فقاب تک کو کو اف کی دوگانہ بھی عمر کے بعد پڑھنا جا سُرنہیں، جکہ اگر کسی نے عمر کی نماز کے بعد کی دواف کر گئے جی تو اس کے لئے بھم میہ ہے کہ دو معرب کی نماز کے بعد

تمام واجب طواف ایک ساتھ ادا کرے، لیکن تضاء نماز اس وقت بھی جائز ہے۔القد تعالی نے یہ بہوات اور آسانی ای لئے دی ہے کہ مسلمان کو جب بھی اپنی تضاء نمازوں کو ادا کرنے کا خیال آئے تو وہ ای وقت سے ادا کرنا شروع کردے، اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

## بيدار ہوئے ہی پہلے نماز فجر ادا کرو

ا یک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا۔ بیارشاد یا در کھنے کا ہے، خاص طور پر ان لوگون کو یاد رکھنا چاہئے جن کی نمازیں کسی وجہ سے قضاء ہوتی رہتی ہیں۔ فر مایا کہ:

> مَنُ نَامَ مَنُ صَلَاةٍ ٱوُنَسِيَهَا فَلُيُصَلِّهَا اِذَا ذَكْرَهَا فَارَّ ذَٰلِكَ وَقُتُهَا۔

(مصنف بن الي هية ، ج٢ ج ١٣ )

یعنی اگر کوئی شخص نماز ہے سوگیا اور نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزرگیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزرگیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزرگیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزر چکا تھا، تو ایسے شخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چیں کہ جیسے ہی وہ بیدار انواور جس وقت اس کو یاد آئے تے تو فورا نماز پڑھا یاد آیا، اس کے لئے نماز کا وقت بڑھ لے، کیونکہ جس وقت اس کو نماز کر ھنا یاد آیا، اس کے لئے نماز کا وقت وہی ہے۔

## فجرك لئے بیدار ہونے كا انظام كرلو

مثلاً کوئی شخص اٹھنے کے لئے پورا انظام کر کے سوئے، یعنی کمی شخص کو جگانے کے لئے کہد دیا، اور گھڑی کا الارم بھی لگا دیا کیان اس کے باوجود وقت پر آئھ نہیں کھلی، اور اس وقت آئھ کھلی جب سورن نکل چکا تھا، تو چونکہ بیدار ہونے کا انتظام کر کے سویا تھا، اس لئے انشاء اللہ گناہ نہیں ہوگا، بشرطیکہ جیسے ہی آئھ کھلے تو اس وقت پہلا کام یہ کرے کہ وضو کر کے نماز اوا کرے، اس لئے کہ اس کے لئے بہی نماز کا وقت ہے، اس وقت بید نہ سوچ کہ نماز قضاء تو ہوئی اس کے لئے بہی نماز کا فضاء ہی ہوگی، طیو بعد میں پڑھوں گا قضاء ہی ہوگی، طیکہ ای وقت بھی پڑھوں گا قضاء ہی ہوگی، طیکہ ای وقت نماز پڑھ لے، اس کو آگے نہ ٹالے۔ اگر یہ کرلیا تو انشاء اللہ نماز قضاء کر بیدار ہونے کا انتظام نہیں کیا تھا تو پھر گناہ گارہوگا۔

الله تعالی نے قضاء نماز کے لئے اتن آ سائیاں رکھدیں تا کہ بندے کے ذیح نماز چھوڑ نے کا وہال اور قضاء کا بوجھ ندر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے مہریان ہیں، اس لئے ہرمسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہئے کہ اس کے ذھے نماز کا کوئی حساب باتی ندر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔آ ہیں۔

#### زكوة كالورالوراحسابكرو

دوسری چیز''زکو ہ'' کا بیان فرمایا، زکو ہ کی اہمیت بھی نماز کے برابر ب، جہاں قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، ای کے ساتھ زکو ہ کا حکم بھی آیا، فرمایا:

# وَاقْيُمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ . (سرة الرّه)

''زر کو ق'' کا بھی یہی تھم ہے کہ تکمیل توبہ کے لئے بیر ضروری ہے کہ آ دی ٹھیک ٹھیک ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکو قادا کرے۔ ہمارے معاشرے میں زکو ق کے بارے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زکو ق دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور زکو ق زکالتے ہیں، وہ بھی زکو ق کا پورا حساب سے کر کے بہت کم نکالتے ہیں، بلکہ ویسے ہی اپنے مال کا اندازہ کر کے زکو ق دیتے ہیں۔ ہماری تاجر برادری میں اندازہ کرکے زکو ق نکالنے کا زیادہ روائ ہے، حال مکدزکو ق نکالنے کا پورا سی طریقہ یہ ہے کہ سینے مال کا پورا سی حرب کر کے پھرز کو ق نکالنی جائے۔

## ز کو ق کی اہمیت

 شائع کیا گیا ہے جس میں سے بتایا گیا ہے کہ زکوۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے ، اور اس کا ایک کمپیوٹر جائے ، اور اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام بھی بنایا گیا ہے، ضرورت کے دفت اس سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بہرطال! تکمیل تو بہ کا ایک لاڑی هند سے ہے کہ مال کا پورا پورا حساب کرکے ذکوۃ نکالی جائے۔ آ ب نے ویکھا کہ سرکار دو عالم صلی الشعليہ وسلم ونیا سے جاتے جاتے اس بات کی تھے تفرما رہے ہیں کہ نماز اور زکوۃ کا اہتمام کرو۔ سے دو چیز ہی تو حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم نے حقوق اللہ کے بارے کھی ذکر فرما میں۔

### غلام اور باند يوں كا خيال ركھو

اس کے بعد تیسری چیز'' حقوق العباد'' میں سے بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

#### وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ.

اس کالفظی ترجمہ ہے ہے کہ ان چیز دن کا خیال رکھو جو تمہارے واہنے ہاتھ کی ملکت ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ ہے'' خلام'' اور'' ہاندی' مراد ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ہید نظ ای معنی میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں نظام اور باندیاں ہوتی تھیں جوانسان کی ملکت ہوتی تھیں، البندااس لفظ کے طاہری معنی سے ہیں کہ غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھو،ان کے ساتھ حسن سلوک کروادران کے حقوق یوری طرح اداکرو۔

# "مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ" مِن تمام ماتحت واخل بي

میرے والد ماجد حفرت مولانا منتی مجمد شفیح صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ یہاں پر لفظ "مَامَلَکُٹُ اَیْمَانُکُمُ" مِن صرف غلام اور باندیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس لفظ سے ہرطرح کے ماتحت مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ "مَامَلَکُٹُ اَیْمَانُکُمُ" کا ترجمہ "مُاحِت لوگ" سے کیا کرتے ہے، فیڈا نوکر، طازم، سب اس میں داخل ہیں۔ ای طرح جو فحض دو سر باوگوں پرامیر ہو، اس امیر کے ماتحت جننے لوگ ہوں، ای طرح جو فحض دو سر باوگوں پرامیر ہو، اس امیر کے ماتحت جننے لوگ ہوں، دو سب اس میں داخل ہیں، اور اس میں "خوا تین" بھی داخل ہیں، کیونکہ الله تعالی نے گھر انے کا امیر مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے، لبذا تعالی نے گھر انے کا امیر مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے، لبذا تعالی نے گھر انے کا امیر مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی ماتحت بنایا ہے، لبذا تعالی نے گھر انے کا امیر مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی ماتحت بنایا ہے، لبذا تعالی ماتحت بنایا ہے، لبذا میں مورتیں بھی داخل ہیں۔ بہرحال! حضور اقد س صلی الله علیہ و کئے۔

#### ماتحت ابناحق نهيل ما تك سكتا

اس لفظ کے ذریعہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بتا ویا کہ جولوگ بھی تمہاری ماتحتی میں میں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنایا ہے، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو۔اس کی تاکید اس لئے فرمائی کہ جوآ دمی برابر کا ہوتا ہے، وہ آ کی بھی وقت اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بتجارہ ماتحت براس کے نے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رشہ اور درجہ حاکل ہے، بعض اوقات وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بے زبان ہوتا ہے، اہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تمہارے دل میں اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ جھے خود اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک اوانہیں ہو کتے ۔

#### نوكركو كمترمت تضوركره

ای طرح آج کل جو ملاز مین اور نوکر ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہے کمتر اور حقیر جھنا ہوئی جا ہیت کی کو اپنا نوکر رکھا ہے، چاہے اور حقیر جھنا ہوئی جا ہیت کی بات ہے کہتم نے اس وہ گھر کے کام کے لئے ہی کیوں نہ رکھا ہو، صرف آئی بات ہے کہتم نے اس کی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ نوکر معاہدے کا ایک فریق ہے، تم نے اس کی خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات تمہیں فروخت کی ہیں اور اس کے بدلے میں تم نے اس کو چھے اور شخواہ وینے کا التزام کیا ہے، لبذا تم بھی معاہدے کا ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔

# تم اورتمهارا نوکر درج میں برابر ہیں

فرض کرو کہتم کہیں بازار ش کی دکان پر جاد اور دکا ندار ہے کوئی سودا خریدہ، تم اس کو پنے دے رہے ہواور دکا ندار سودا دے رہا ہے، تو کیا اس لین دین کرنے کے نتیج میں تمہارا درجہ زیادہ ہوگیا اور دکا ندار کا درجہ کم ہوگیا؟ نہیں، بلکہ تم دونوں برابر کے فریق ہوءتم ہیے دے رہے ہواور وہ سودا دے رہا ہے۔ای طرح تمبارا طازم اور تمہارا نو کر بھی اس معنی میں تمبارے برابر کا فرایق ہے کہ تم چے دے رہا ہے، لہذا ورجہ کے اس کہ تم چے دے رہا ہے، لہذا ورجہ کے اعتبارے اس کو کمتر یا حقیر بھینا اور اس کو حقارت ہے دیکھنا کی طرح بھی جائز نہیں۔

# تمہارے نو کرتمہارے بھائی ہیں

ا يك حديث من جناب رسول الشسلى الشعلي وسلم في ارشاد فرمايا: الحُوانُكُمُ حَولَكُمُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيْكُمُ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلُسِينُهُ مِمَّا يَلْبَسُ \_

( بخارى ، كمّاب أنعق ، باب: العبيد اخواكم الخ )

یعنی تہارے خادم، نوکر اور طازم، سب تمہارے بھائی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو تہارا ما تحت بنا دیا ہے، البذا ان کوای کھانے ہیں سے کھلا وَ جوتم کھاتے ہواورای کپڑے ہیں سے پہنا وُ جوتم پہنچ ہو۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بائحتوں کے بارے ہیں یہ تعلیم دی، یہ بیس کہ اگر وہ تہارا طازم ہوگیا تو اب وہ جانور ہوگیا، اور پھر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ طازم تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ ہائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ ہائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ ہائیوں جیسا سلوک کرا جائے۔

## الله تعالیٰ کوتم پرزیادہ قدرت حاصل ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد سلمی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسعود انساری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اپ غلام پر عضہ کررہے تھے اور ڈانٹ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ اس غلام کو ماریں۔ جب سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وکلم نے ان کودیکھا تو ان سے فر مایا کہ:
جب سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وکلم نے ان کودیکھا تو ان سے فر مایا کہ:
کللہ اَقْدَرُ عَلَیْلَا عِمْنَلْكَ عَلَیْهِ ۔

(مسلم، كمّاب الإيمان، ماب صحبة الممالك)

یعیٰ جتنی قدرت تنہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔ لبندا آگرتم اس کے ساتھ غضہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو مارکے یا اس کے ساتھ غضہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو مارکے یا اس کے ساتھ خشہ آر ہا ہے، اشتعال کی ابو صحودا نصاری رضی الملز تعالیٰ عنہ کی شان دیکھتے کہ غضہ آرہا ہے، اشتعال کی حالت جس جیں اور غلام کو مارنے کے قریب ہیں، اور مارنے کے لئے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کو تقد تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اس وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جس نے اس غلام کو آزاد کردیا۔ کہاں تو غضہ آرہا ہے اور اس کو ڈانٹ رہے جیں اور کہاں اس کو بالکل آزاد کردیا۔

#### بداحقانه خیال ہے

کبی بھی ہم ہی ہارے ، اغول میں بیاحقاند خیال آجاتا ہے کہ کاش ہم بھی رسول الشعلی اللہ علیہ وکلم کے زمانے میں ہوتے ۔ یاد رکھئے! بیاحقاند خیال ہے۔ کونکہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کس اعل السافلین میں ہوتے ، العیاذ باللہ اللہ اللہ اللہ بی کا ظرف تھا کہ وہ مقام دیتے ہیں اس کا ظرف و کھی کر دیتے ہیں ، بیصحابہ کرائے ، ک کا ظرف تھا کہ وہ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر گئے ، سحابہ کرائے اپنے ایک ایک عمل سے سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم کے ایک اور عمل کی مثال قائم کر کے چلے گئے ، نی کر میصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلے پران کے سارے جذبات قربان تھے۔

# زیادہ سزادینے پر پکڑ ہوگی

ا رکوسزا دے سکتا ہول بو نہیں؟ حضوراقد س صلی القد علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کر سزا تو دے سکتے ہو گراس بات کا خیال رکھنا کہ تہماری سزااس کی غلطی کے برابر بہ نی چاہئے، لہذا اگر تمہاری سزااس کی غلطی ہے کم ربی تو اللہ تعالی تمہاراحق اس فیام ہے آخرت میں دلا دیں گے، لیکن اگر تمہاری سزااس کی غلطی ہے بڑھ گئی تو تیامت کے روز اس کا ہاتھ بوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالی اس زیادتی کا بدلہ تم ہے دلوا کیں گے۔ میس کروہ صحابی چیخ پڑھے اور کہا کہ یا رمول اللہ صلی اللہ علیہ وکہ ہمیں ایسا نہ ہوکہ جھے نیادتی ہوگئی ہو، کہا کہ یا رمول اللہ صلی اللہ علیہ وکہ جمیمے نیادتی ہوگئی ہو، آپ نے نیادتی کرائے کہا کہ کہا کہ بیات تلاوت نہیں کی؟

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُرَهُ ۞

(سورة الزلزال آيت ١٨٠٤)

جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی کرے گا، وہ آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بڑائی کرے گا، آخرت میں اپنے سامنے اس سامنے اس کو دیکھے گا۔ اس لئے اپنے ماتحت کو مزاتو دولیکن تول کر دو، جتنا اس کا تصور ہے، کہیں اس سے زیادہ تو سرانہیں دے رہے ہو؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیتو بڑا مشکل کام ہے، میں کہاں سے برابری کا پیانہ لاؤں گا، لہذا آسان رات بیہ کہ میں اپنے غلام کو آزاد ہی کر ویتا بول۔ چنا نچاس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماتحتوں کے اسے حقوق کی میں۔

### حضور بلي كي تربيت كاانداز

جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ججرت کر کے مدینہ طبیتہ تشریف لا ئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت اُ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان وونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاوم نہیں ہے۔ مہم کیوں نہ ا ہے بیٹے کوآ پ کی خدمت میں چیش کو دیں کہ بیرآ پ کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچه به دونول میال بیوی حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، اس وقت یہ بجے تھے، انہوں نے آ کرعرض کیا کہ یہ ہمارالڑ کا بڑاعقکمند اور ہوشیار ہے، ہمارا دل جا ہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کے لئے بطور خاوم کے کام کرے۔حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالیا، چنانچیان کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ۔حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال تک حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس رہے، اس عرصه ميں حضور اقدس صلى الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا روتیہ رکھا؟اس کے بارے میں وہ خودفر ماتے ہیں

میں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ، کیکن اس عرصہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اُف تک نبیس کہا، اور نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ بھی بچھ سے بیفر مایا کہ بیکام کیوں کیا ؟ اور نہ بھی بیفر مایا کہ بیہ کام کون نہیں کیا؟ یہ معمولی بات نہیں، کہنے کو تو آسان ہے، لیکن جب کوئی اس سنت پڑل سنت پڑل سنت پڑل کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس کو پنتہ چلے کہ اس سنت پڑل کرنے کے لئے کتنا ول گردہ چاہئے، ہم آسان آسان سنتوں پڑھل تو کر لیتے ہیں، لیکن سیمی حضور صلی اللہ غلیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی تو فی عطافرہائے۔ آھین۔

#### ایک مرتبه کا واقعه

خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنداینا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے ہمیجا کہ فلاں کام كرآ ؤ، بين گھر ہے لكا تو ہا ہر كچھ كھيل تماشہ ہور ہاتھا، بين اس كھيل تما شے بين لك كيا اورجس كام كے لئے حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في مجمع مجمع اتحا وه بمول گیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ میں واپس آ كربتاؤل كداس كام كاكيا موا؟ جب كافي ويركز ركى اوريس واليس نديمنيا تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے اور جا کر وہ کام خود کرلیا جس کے لئے جمجے بھیجا تھا، آ ب وہ کام کر کے واپس آ ئے تو آ پ نے ویکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، جب میری نظر آپ ﷺ پریڑی تو مجھے خیال آیا کہ جھ سے غلطی ہوگئی،آپ علیہ نے مجھے کام سے بھیجا تھا اور میں کھیل میں لگ گیا، مجھےصدمہ بھی ہوا اور فکر بھی ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہول گے۔ چنانچہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ خلیہ وسلم کے پاس جاکر

عرض کیا کہ یا رسول الشصلی الشعلیہ وسلم! جب میں گھرے باہر تکلا تو میں وہ کام کرنا بعول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آپ علی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں وہ کام خود کر آیا۔ آپ علی نے جھے کو نہ ڈانٹا، نہ ڈ پٹا اور نہ کوئی اور مزادی۔

#### حسن سلوک کے نتیج میں بگاڑنہیں ہوتا

آئ ہم لوگ تاویلیں گھڑلیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نوکر اور اپنے خاوم کے ساتھ بیطرز عمل اختیار کریں گے تو وہ سرکش ہوجائے گا، وہ ہمارے سرچڑھ جائے گا وفیرہ بید دیکھئے کہ آ ٹر بید خیال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ اگر میں تخی نہیں کروں گا تو بیرس ہوجائے گا، لیکن آپ جائے تھے کہ جس حسن سلوک کا معاملہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے اندر تاویب اورتعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں تاویب اورتعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوئی بھاڑ پیدائیس ہوا۔ بہر صال، بیدوہ حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور

#### حفرت ابوذ رغفاری ﷺ، کو تنبیه

آپ علی نے سحابہ کرام کوجس کی تا کیدفر مائی۔

ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے، آپ نے حضرت ابوذ رخفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ غلام جثی تھا، اس لئے اس کو یہ کہدرہے تھے کدا ہے جثی! تو بیرکر رہاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیدالفاظ ہے تو آپ نے فرمایا:

يا أباذر: فِينْكَ امر إِنَّكَ الجاهلية ـ

اے ابوذر! تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی خوبو باتی ہے، اس لئے تم اپنے غلام کومبٹی کہدکر خطاب کر رہے ہو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عندید
من کر رو پڑے، اور پھر بعد میں بار بارحمنور صلی اللہ علیہ دسلم کے اس جملے کو باد
کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے میرے بارے میں میہ جملہ فرمایا تھا۔

#### حضرت صديق اكبر ﷺ كا غلام پر ناراض ہونا

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عندایک مرتبدای غلام پرناداض مو رے تے اوراس کولعنت کا کلمہ کہدرہے تھے۔حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جب سے جملد سنا تو فرمایا کہ:

#### لعًانين و صديقين كلا وربّ الكعبة.

لینی صدیق بھی بنتے ہواوہ لعنت بھی کرتے ہو، ربّ کعبہ کی تتم بید دونوں ہا تیں ایک ساتھ بھی ہوئیں۔ اگر صدیق ہوتو لعنت نہیں کر کئتے ، اگر لعنت کر رہے ہوتو صدیق البر رضی اللہ تعالیٰ عند کانب گئے اور اس غلام کوجس کو لعنت کر رہے تھے ، اس کو تو آزاد کیا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام اس دان آزاد کر دیتے۔

#### مأتحتول سيتوبين كامعامله ندكرو

بہرطال! اپنے غلاموں، اپنے ہاتھتوں اور اپنے نوکروں کے ساتھ معالمہ کرنے کے بارے میں ہمارے اوپر جو غفلت طاری ہے کہ جب چاہاان کو برا بھلا کہدویا، جب چاہاان کو گائی دیدی، یا ان کو ایسا کلہ کہدویا جو دل تو ڑنے والا ہو، یا ان کو تحقیرا در تو جین کے انداز میں ڈانٹ دیا، بیسب منع ہے۔ لہٰذا اگر تہمارا کوئی ٹوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو، بھائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے بارے میں بیسوچو کہ ہیا بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل وطرح کی بیدا ہوتی ہیں، اس کے بینے میں دل وطرح کی ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے دل میں بھی ضروریات اور حاجتیں ہیں، دل میں بھی جذبات اور حاجتیں ہیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں ہیں، یہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دورک کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو۔

يمغرني تهذيب كي لعت ہے

امیراور مامور کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان، افسر اور ماتحت کے درمیان ، افسر اور ماتحت کے درمیان جو دیواریں کھڑی کی جیں، وہ مغربی تہذیب نے کھڑی کی جیں، جس کے نتیج میں آج افسر کا معاملہ اپنے ماتحت کے ساتھ جانوروں جیسا ہوکر رہ گیا ہے، آج اس کے اثر ات ہمارے معاشرے میں بھی بھیل رہے جیں،

ڈرائیور کے ساتھ سلوک

آج ڈرائیور کے ساتھ مارے معاشرے میں جانوروں جیسا سلوک

اور صحابہ کرامؓ کے ان واقعات سے ظاہر ہوتی ہے جو میں نے بیان کئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تہ فِق علا ف است

آ -ن- آ

وَآخِرُ ذَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ



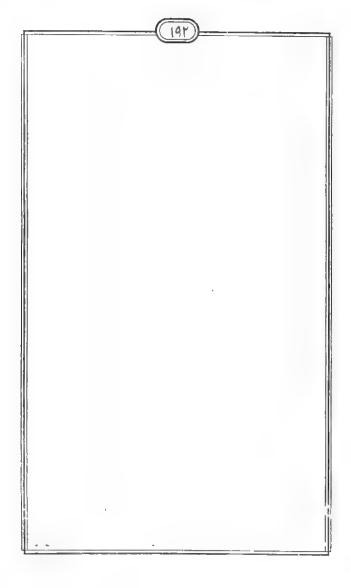



موضوع خطاب .

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكزم

كلشن اقبال كراچي

ونت قطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

سفحات

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بیدد نیا تھیل تماشہ ہے

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا الله الله الله وَحُدَهُ لاشَوِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا الله الله الله وَحَدَهُ لاشَوِيْكَ لَهُ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله وَمَوْلانَ مُحمَدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله تَعَالَى عَبْد وعلى الله وَأَصْحَاد وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسُليمًا كَبْيُرُاهِ الله وَأَصْحَاد وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسُليمًا كَبْيُرُاهِ أَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللّه مِنَ الشّيطُولِ الرّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ اللهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ اللهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ المَدْ الرّحِيْمِ المَدْ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ المَدْ الرّحِيْمِ اللهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ المَدْ الرّحِيْمِ المَدْعِيْمِ المَدْعِيْمِ المَدْوِيْمِ المَدْعِيْمِ المَدْوِيْمِ المَدْوِيْمِ المَدْوِيْمِ المَدْوِيْمِ اللهِ وَالْمُولِيْمِ المُنْ المُولِيْمِ المَدْوِيْمِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الرّحِيْمِ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْ

اعْلَمُوْا مُمَا الْحِيْوَةُ الدُّنِيا لَعَبُ وَلَهُوْ وَرِيْنَةً

وَّنْهَاخَا السِكُمُ وَتَكَاثُوا فِي الْأَمُوَالِ وَالْا وَلَادِ كَمِنْ عِيْتِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتِهِ بِهِ سُصِّعِهُ النَّمُ يَكُونُ لُحُطَامًا ٥

(سورة مديره أية ١٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكويم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

بررگان محرم و براوران عزيز! اس آيت من الله تبارك و تعالى في دنیاوی زندگی کی ایک عجیب وغریب حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو منح ے لے كرشام تك اور شام سے لے كرميح تك اى دنیا كى دوڑ دھوب ميں لگے ہوئے ہیں اور ای سوچ ہیار میں سارا وقت صرف کررہے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کمالوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ بیسے حاصل کرلوں، کس طرح زیادہ ہے: زیرہ راحت مل جائے۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وئیا کی تقیقت بیان فرمان سے کہ تم دن رات جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو، و ال كي القوال عند كي المسائلة

### بازیچاطفال ہے یہ دنیامیرے آگے

جنا نحه فرماما که "د به د نباوی زندگی کھیل کود ہے اور زینت اور سحاوث کا سامان ہے، اور آلیس میں ایک دوسرے میرفخر کرنا اور مال و دولت میں اور اولا د یں ایک دوسرے سے آ کے برجنے کی کوشش کرنا ہ اس و دنیاوی زندگی کا حاص بس يمي ہے۔ اس آيت كريمہ ميں اس طرف اشاره فرماما كما كداس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا اگرتم جائزہ لے کر دیکھو کے تو یہ نظر آئے گا کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں مختلف زمانوں ہے گزرتا ہے، ایک زمانے میں کسی ایک چیز ہے ول لگاتا ہے، وہی چیز اس کو جان سے زیاوہ پیاری ہوتی ہے اور اس پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے نگل جانے ے اس کورنج و تکلیف اور صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس دور سے گزر کر دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ای چیز پر جس سے پہلے دل نگایا تھا، ہنتا ہے کہ افسوس! میں نے کس چیز پر دل نگایا تھا، اور اس کو حقیر اور ذکیل سمجھنے لگتا ہے، اور اب نن چیز ول ہے دل لگا تا ہے۔ اور پھر جب یہ دومرا دور گزر جاتا ہے اور وہ انسان تیسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو جن چیز ول ہے پہلے دل لگایا تھا، ان پر ہے اب دل ہٹ گیا اور تیسری چیز کے ساتھ دل لگالیا اور اس پرفریفته ہونا شروع کر دیا اور اس وقت وہ بچیلی باتوں کوسوچ کر اپنی بیوقوفی پر ہنتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ دل لگایا تھا۔

#### زندگی کے مختلف مراحل

اللہ تعالی نے میں میں پوری انسانی زندگی کے ان مراحل کو بیان فرمایا ہے، اولاً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جب تک وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہوتے اس کی ساری کا عنت ، سارے شوق، سارے ارمان کھیل کود ہے وابستہ ہوتے ہیں۔

اور پھر کھیل کودک بھی دونشمیں ہوتی ہیں، ایک کھیل وہ ہوتا ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے، ایک ہار گیا اور دوسرا جیت گیا، دوسرا کھیل وہ ہوتا ہے جو بالکل بے مقصد ہوتا ہے، اس میں نہ ہار ہوتی ہے اور نہ جیت ہوتی ہے۔

# ببالامرحله: بمقصد كهيل

ابتداء میں جب بچے ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے سارے شوق ایسے کھیل ہوتا۔ مثایا اگر اس شوق ایسے کھیل ہے وابستہ ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مثایا اگر اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک جھنجھنا پکڑا دیا، اب وہ اس سے کھیل رہا ہے، اس میں ہار جیت کے کوئی معنی نہیں، اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں، اور وہ بچہ ای جھنجھنے کو اپنی ساری کا نئات سبحت ہے، اب اگر کوئی شخص اس بچے کے ہاتھ سے وہ جھنجھنا چھین لے تو وہ بچرونا شروع کر دےگا، اور وہ یہ سبجھےگا کہ میری ساری ونیا لٹ گئی، اس نے کے اس بچے کے سارے شوق اور سارے ار مان اس بچسنے ہے۔ اس بچے کے سارے شوق اور سارے ار مان اس بچسنے ہے۔

#### دوسرا مرحله: بالمقصد تهيل

اس کے بعد جب بچ تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس کو تھوڑی سجھ آنی شروع ہوئی تو اس کے بعد جب بچ تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس کو تھوڑی سب وہ اس کی نظروں میں بے حقیقت ہوگی اور اس نظرت ہوگئی، اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اب اگر کوئی شخص بازار سے اس کے لئے ایک جھنجھنا خرید کر لائے اور اس سے کہ کہ میں تیرے لئے یہ جھنجھنا لایا ہوں، تو اب اس بچ کو نہ صرف سے کہ خوشی نہیں ہوگی بلکداس لانے والے پر غفتہ آئے گا کہ میں کیا دود ھ پتیا بچہ ہوں جوتم میرے لئے جھنجھنا لے آئے ۔ اور اب وہی بچہا پئی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں میرے حقیقت چیز ہے ول لگائے ہوئے تھا۔

اب اس بچ کی طبیعت ایے کھیلوں کی طرف راغب ہوگئ جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں اس کا دل لگا ہوا معنی ہوتے ہیں اس کا دل لگا ہوا ہے، دن رات کے سارے اوقات اس میں صرف کر رہا ہے، کوئی محتمل اس کو کھیل ہے منع کر ہے ہے۔

تيسرامرحله: زيب وزينت کی فکر

اس کے بعد جب وہ بچہاور بڑا ہوا اور جوانی کا دور آ گیا تو اب وہ کھیل جو بچپن میں مرغوب تھے، مثلاً گئی ڈیڈا، آ کھے مچولی، وغیرہ، وہ سب اب اس کی نظروں میں بے حقیقت ہوگئے، اب اگر کوئی بچہاس کو آ کھے مچولی کھیلنے کے لئے بلائے تو وہ اس کوانی تو تین سمجھے گا اور یہ کیے گا کہ میں کیا تمہاری طرح مجھوٹا بحد زوں جوتم مجھے آ کھ مچول کھیلنے بلارہ ہو، گویا کداپ تک جن کھیلوں کے ساتھ دلچیں تھی، وہ اب ختم ہوگئ، اب جوانی میں کھیل کود کے بچائے زیب و زینت سے ولچیں ہوگئ، مثنا یہ کہ کیڑے اعلیٰ دریعے کے پہنوں، فیشن کے مطابق ہوں، میراجم، میرا ابا ں، میرے مرکے بال،میرے جوتے بیہ ب زینت دالے ہونے جائیں، تا کہ جب لوگ میری طرف دیکھیں تو دیکھ کرخوش ہوجا کیں۔اب جوانی کے دور میں زینت ہے دلچیں ہوگی،لیکن جوانی سے سلے اس ہے کوئی دلچین نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو یہ حالت تھی کہ اگر کیڑے ملے مورے ہیں تو ہوا کریں، اُو بی ٹیڑھی مور بی ہے تو ہوا کرے، بس اس کوتو اینے کھیل ہے مطلب ہے، لین اب میرحال ہے کدا گر کھیل بھی رہا ہے تو اس کا خیال بھی ساتھ لگا ہوا ہے کہ کیڑے خراب شہو جا کیں، کہیں ان کی استری خراب نہ ہو جائے ، اور ہر وفت اپنے جسم اور اپنے لیاس کو بنانے اور سنوار نے

# چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر

میں لگا ہوا ہے۔ یہ جوانی کا دور تھا۔

اس کے بعد جب وہ اور بڑا ہوگیا اور اب جوانی ادھر پن میں داخل ہونے گی اور ۳۵ سال یا ۴۰ سال کی عمر ہوگئ تو اب زینت کا دورختم ہوگیا۔اب عک تو بیے خیال ہوتا تھا کہ کیڑوں پرشکن ندآئے، اب اس طرف دھیان یاتی نہیں رہا، کپڑوں پرشکنیں آ جا کی اوران کی کریز ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نیم الیکن س دور میں سر بایر فخر جمع کرنے کی فکر لگ گئی ، مثنا یہ کہ تعلیم حاصل کرے فلاں کے فلاں ڈگری بھی حاصل کرلوں اور فلاں ہے آئے نکل جاؤں، فلاں عہدہ اللہ جائے ، فلاں منصب حاصل ہو جائے اور لوگوں میں میری شہرت ہو جائے وغیرد، وران پنے دوں کے قصور میں لگ کر زینت کا خیال دل سے فکل گہر۔ اس لئے کدا ب اپنے منتیج بھی ہوگئے ، کوئی پی سر پر جڑھ رہا ہے ، کوئی گود میں بیٹا ہے ، کرئی دھیان نہیں ا

# یا نجال مرحله: دولت جمع کرنے کی فکر

اور پھر جب جوانی کا دورگزرنے کے بعد برطابی کا دور آیا تو اب زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ مال کی طرح آیا دہ جع ہوجائے ادر میں مال اور اول ادکی تعداد میں دوسروں ہے آئے نکل جاؤں۔اس لئے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ اولا دکی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ جنتی اولا دزیادہ ہو، اتنا ہی چھا ہے، اور اب زمانہ بدل گیا ہے، اب کثرت اولا د پر اتنا فخر نہیں کیا جاتا ، لیکن اب اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا فلاں انگاش میڈ یم اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا فلاں انگاش میڈ یم اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا نہ درہا ہے اور فلاں بیٹا اس عبدے پر فائز

#### سابقه مرحله سے بیزاری

آپ نے دیکھا کہ جب انسان ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ بچیلے مرحلہ کو بے حقیقت سجھتا ہے، وہی زیب و زینت جو جوانی مین بڑی مجوب تھی، لیکن بڑھا ہے میں پینچنے کے بعد نہ ٹو پی کا خیال ہے، نہ کپڑوں کا خیال ہے، بلکہ جب نو جوانوں کو سنگار پٹار میں وقت ضائع کرتے ہواور یہ ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہتم اس میں اپنا وقت ضائع کررہے ہواور یہ کبول جاتے ہیں کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کاموں میں وقت ضائع کرکے آئے ہیں کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کاموں میں وقت ضائع کرکے آئے ہیں، کہتے اس کو براسمجھ رہے ہیں، اب ان کے دل میں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ البذا ہر نے مرحلے میں پہنچنے کے بعد ان ن پچھلے مرحلے میں پہنچنے کے بعد ان ن پچھلے مرحلے میں جوزار ہو جاتا ہے اور اس کو حقیق سے سے میزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنتا ہے اور اس کو حقیق اور سے حقیقت

# چھٹامرحلہ: آئکھیں بند ہونے کے بعد

اس آیت ک ذراید اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اس مرحد پر آکر رک گئے، حالانکہ آئیسیں بند ہونے اور قبر میں پینچنے کے بعد آخرت کی زندگی کا مرحد شروع ہونے والی ہے، اس وقت دنیا کی ہے ساری چیزیں جن پر تم دنیا میں آئیس میں لڑت اور م تے تھے، جن پر فریفتہ تھے، ہے سب چیزیں ای طرت بے چھیقت نظر آئیس گی جس میں چھوٹا بچہ جس کو اجھنچھنا انہوا اور بر تھی، لیکن بعد میں وہ بے حقیقت ہوگیا۔ ایسے ہی آ خرت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی سے چیزیں بے حقیقت نظر آ کمی گی، لیکن چونکہ ابھی آ تکھول پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لئے جس مرحلہ سے وہ گزررہا ہوتا ہے، اس مرحلہ کی دلچیں کو اپنا سب پچھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس مرحلہ سے آ گے اس کی نگاہ نہیں ہوتی، اس لئے وہ دنیاوی زندگی سے فریب اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔

### دنیا کی زندگی کی مثال

اللہ تعالیٰ اس آ یت میں انسانی زندگی کے مراحل بیان فر ما کر آ گے اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان فر ماتے ہیں:

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهُيِجُ فَتَرَانُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا.

یعن اس دنیاوی زندگی کی مثال ایس ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسان سے بارش برسائی اور اس بارش کے نتیجے میں خٹک پڑی ہوئی زمین پر سبزہ اُگ آیا اور سبزی اور ترکاریاں پیدا ہوگئیں اور کھیت ہرے بھرے ہوگئے، وہ ہرے بھرے کھیت کسانوں کو بہت پند آتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہی سبز کھیتی زرد پڑ جاتی ہے اور زرو پڑنے کے بعد وہ کھیتی آخر میں بھوسہ بن جاتی ہے اور بے حقیقت ہوجاتی ہے۔

یمی حال اس دنیاوی زندگی کا ہے، یبال کی ہر چیز ابتداء میں بردی خوبصورت اور بڑی خوشما نظر آتی ہے، کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے، زینت بھی ا چین لگ رہی ہے، فخر بھی اچھا لگ رہا ہے، مال و دولت بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن آخرت میں جبتم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو کے تو بیرسب بھوسہ نظر آئے

#### مال کا پیدال کیلئے کا نات ہے

مغنوی شریف میں حضرت مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی انہی باتوں کو اور تفصیل ہے بیان فر مایا ہے، چنا نچہ وہ فر ماتے ہیں کہ ایک بچہ جو مال کے بیٹ میں ہوتا ہے، اس بچے میں چار ماہ کے بعد روح پڑ جاتی ہے اور وہ ایک زندہ وجود بن جاتا ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ اس کے پاس دل بھی ہے اور اس کے باس کے پاس دل بھی ہے اور اس کے اندرا پی بساط کی صد تک بجھ بوجھ بھی ہے۔ اس وقت اس بچے ہے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کوئی سوال کر نے وہ وہ بچ ہے گا کہ میری ساری کا نیات یکی مال کا پیٹ ہے، اس کی پوری دنیا اس ایک ڈیڑھ فٹ جگہ میں شخصر ہے، جہاں پر اس کی غذا خون ہے، دبی غذا ہے۔

# بچُ لوان ہاتوں پریقین نہیں آئے گا

اگر کوئی شخص اس بچے ہے کہ جس جگہ کوتم اپنی ساری دنیا اور ساری کا کنات بچھ ، ہے ہو، یہ تو ایٹ گندی جگہ ہے اور نجس اور تا پاک جگہ ہے اور بید اتنی مچھوٹی جگہ ہے کہ شیتی : نیا تمہاری اس دنیا ہے لاکھوں اربوں اور گھر بوں گن زیادہ بڑی ہے، اور پھر عرصہ کے بعدتم اس حقیق دنیا میں جانے والے ہو۔ یہ باتیں من کروہ بچہ بھی ان باتوں پر یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس سے نہدائ سے نہ کیونکہ اس نے میدونیا ویکھی نہیں ہے اور نہ اس کے تصور میں یہ دنیا آ سی ہے، کیونکہ اس نے تو صرف ماں کے بیٹ کی دنیا دیکھی ہے اور ای کو وہ اپنا سب پچھ سمجھتا

په خون ميري غذا ہے

ای طرح اگر اس نیچ کوکوئی شخف سے سیم کہ سیخون جوتم پی رہے ہو، سے
بہت گندی چیز ہے اور ٹاپاک ہے، اور جبتم مال کے بیٹ سے باہر نکلو گے تو
تم خود بھی اس سے گھن کرو گے اور بینون تمہیں پند نہیں آئے گا۔ تو وہ بچہ اس
شخص کی بیہ بات بھی مانے کے لئے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیہ کیم گا کہ اس خون
سے تو میری زندگی وابستہ ہے، اگر میں بیان بیوں تو میں مرجاؤں، ای کے
اندر مجھے لذت آتی ہے اور مجھے مرہ آتا ہے، کی میری غذا ہے اور اس سے
میری زندگی ہے۔

بہر حال! یہ با تیں اس بچ کی سمجھ میں نہیں آ کیں گی اور بھی بھی تمباری بات مانے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔

دنیا میں آنے کے بعد یقین آنا

حير في الله ما جد حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله مليه فرمايا

کرتے تھے کہ مال کا پین جو ایک گندی جگہ ہے، اس سے یہ جب حضرت انسان باہر تشریف لاتے ہیں تو ترک وطن کے صدیعے میں روتے ہوئ آتے ہیں، اس لئے کہ اس ماں کے پیٹ سے دل لگایا ہوا تھا اور اس کو اپنا سنب کچھ سمجھا ہوا تھا، اب جب دنیا میں آگئے تو جران ہورہے ہیں کہ معلوم نہیں میں کہال پہنچ گیا، بعد میں جب آئکھیں گھگیں تو پہ چلا کہ مال کے پیٹ کے بارے میں کہنے والا بھی سے جو پچھ کہدر ہا تھا، وہ حجگہ بارے میں کہنے والا بھی سے جو پچھ کہدر ہا تھا، وہ حجم کہدر ہا تھا اور واقعتہ وہ جگہ رہنے کا بین نہیں تھی، اور حقیقت میں تو دنیا ہے ہی سے اندر میں اب آیا ہوں، یہ دنیا تو بوی شاندار، بوی مزیدار اور بوی پر لطف ہے، یہ تو بودی خوشنا اور بوی پر لطف ہے، یہ تو بودی خوشنا اور بودی خوشنا

# رفة رفة برچيز ك حقيقت كل جائے گ

اب پیدا ہونے کے بعد جس کمرے میں وہ مقیم تھا، ای کمرے کو سب پڑھ بچھ رہا تھا۔ اگر اس ب سے کوئی میہ ہے کہ اس کمرے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کمرے کے ہائے بہت بڑا مکان ہے، اور اس مکان کے باہر بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر کے بیچھے بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے بیچھے بہت بڑی دنیا ہے، اور مید نیا ہوئیں ہزار آٹھ سوم بع میل میں پھیلی ہوئی ہے۔ چونک اس بیچے نے اب تک دنیا ہو سے ف ایک کمرہ دیکھا تھا، اس سے چوئیں ہزار آٹھ سوم بع میں میں پھیلی مونی ہے دنیا سے کے تصور میں نہیں آسکتی، لیکن جب وہ اس کمرے سے باہ نگے کی قوش وقت اس کونظر آسے گا کہ اس کمرے جھے بہت سے کمرے اور بھی ہیں، اور جب وہ اس گھر سے نظے گا تو اس کوشہر نظر آئے گا، اور جب شہر سے نظے گا تو اس کو طلک نظر آئے گا اور ملک سے نظے گا تو اس کو دنیا نظر آئے گا۔

یا در کھئے! انسان کی عقل اپنے مشاہدے کی حدود کے اندر محدود ہوکر سوچتی ہے، ادرصرف مشاہدہ کے اندر آنے والی جیزوں کو ہی اپنا سب پچھ سمجھ رکھا ہے ،مشاہدے سے باہر کی چیزیں اس عقل کے اندرنہیں آتیں۔

#### ايك برميا كاواتعه

میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا، وہاں پراپ ایک عزیزے ملنے کے لئے
ایک دور دراز علاقے کے ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ گاؤں بہت
چھوٹا تھا اور شہرے بہت دور داقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون تھیں،
ان خاتون کو جب پہ چلا کہ کراچی ہے کوئی آ دی آیا ہے تو وہ خاتون جھے ہے

ملنے کے لئے آ سیم اور جھے ہوچھا کہ تم کراچی ہے آئے ہو؟ میں نے کہا:
جی ہاں کراچی ہے آیا ہوں، اس نے کہا کہ تم میرے بیخ حس کو جانے ہو؟
میں نے کہا کہ میں تو نہیں جائے، وہ کہنے لگیں کہ تم کراچی میں رہتے ہواور حسن
میں نے کہا کہ میں تو نہیں جائے، وہ کہنے لگیں کہ تم کراچی میں رہتے ہواور حسن
کونہیں جائے؟ وہ بردھیا ہے چاری سے بھی رہی تھی کہ جس طرح اس گاؤں میں
ہرآ دی دوسرے آ دی کو جائے ہوگا ہیں نے اس بڑھیا کہ تی میں رہنے والا سے بھی ہر
تر دی دوسرے آ دی کو جائے ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ تا یہ کہ کراچی بہت برا
تر دی دوسرے آ دی کو جائے ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ تا یہ کہ کراچی بہت برا

آ دمی کوئبیں جانتا۔ کیئن آ نروفت تک بڑھیا کو یہ بات سمجھ بیں نہیں آئی کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے وو آ دی ایک دوسرے کو کیوں نہیں جانتے ؟ میں نے سمجھایا کہ آپ کے اس گاؤں ہے میرٹھ تک جتنا فاصلہ ہے، کرا جی اتنا ہزا ایک شیر ے، اور اس میں تمیں بنتیس لا کھ آ دی رجے میں (اس وقت اتن بی آبادی تھی ) کیکن یہ بات اس بڑھیا کی مجھ میں نہیں آئی ، کیونکہ ابھی نے ساری عمر اس جھوٹے ہے گاؤں میں گزاری تھی، اس گاؤں ہے باہر کی کسی چز کو قبول کرنے اور بچينے کو وہ تبارتین تھی۔

اس بردهها كاقصورنبيس

مجھے خیال آیا کہ اس بے جاری کا کوئی قصور نہیں، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے ذراسا ملک د کھے لیا، ذراسی دنیا دکھے لی، اوراب اسی دنیا کوہم سب مجھ سمجھے ہوئے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کے پنجبر جمیں یہ بتاتے ہیں کہتم نے اس و نیا میں جو دل لگا رَھا ہے،اورای و نیا کی حدود میں جو چکر لگارہے ہو،اس کے آ گے بھی اور کا کنت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے: و جدة عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَالْإِرْضُ \_

(سورة ال عمران ، آيت ١٣٣)

میعنی ایس جنّت <u>ملن</u>ے والی ہے جس کی چوڑ ائی تمام زمین وآ سان کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آت ہے کہ جو تحض سے آخر میں جنت میں وافل ہوگا، اس سے النہ تعالی فر ، میں گے مہ جاؤ میں نے تمہیں پوری کر ہونہ <del>میں سے وی گوا</del>

زیادہ جنے دیدی۔وہ تحف کبے گا کہ اے پروردگار! آپ ربّ العالمین ہیں اور جھ سے خداق فرما رہے ہیں؟ جونکہ وہ بے چارہ ابھی دنیا بی کی صدود کے اندر محدود تھا، اس کے تصور میں سے بات نہیں آسٹی تھی کہ ایک اوٹی جنتی کو اس دنیا سے دس گنا زیادہ جنت ل سکتی ہے۔ بہر حال! اللہ تعالی فرما کیں گے میں غماق نہیں کر رہا ہوں، واقعۃ جمہیں وس گنا زیادہ جنت دیدی ہے اور تمام اہل جنت کے مقالم بلے میں سب سے کم جگہ تہمیں دی جارہی ہے۔

ہارے دماغ محدود کردیے گئے

آج کی موڈرن تعلیم نے ہمارے و ماغ استے محدود کردئے ہیں کہ جب سے باتیں ہم ہواب میں سے کہتے ہیں کہ سے بچھ میں آنے والی بات نہیں۔ ارب سے باتیں ای طرح جھ میں نہیں آ رہی ہیں جس طرح اگر ماں کے بیٹ میں بچے سے کہا جاتا کہ نو ماہ بعد جس کمرے میں تم جانے والے ہو، وہ تہاری اس دنیا ہے سز گنا زیادہ بڑا ہوگا، جس طرح وہ بات جانے والے ہو، وہ تہاری اس دنیا ہے سز گنا زیادہ بڑا ہوگا، جس طرح وہ بات اس بچے کی عقل میں نہیں آئے ہی، اس طرح سے بات آج ہماری عقل میں نہیں اس بچے کی عقل میں نہیں آئے، اس طرح الوں نے دیکھی والے تکد رسول الذعلی الله خلیہ آئم ہیں، جنہوں نے اپنی آئیھوں سے دیکھی دالے تک رسول الذعلی الله خلیہ آئم ہیں، جنہوں نے اپنی آئیھوں سے دیکھی کر اس کی اطلاع ہمیں دی ہے۔

، نیاوی زندگی دهو که *ټ* 

بر بال اقرآن كرم ال طرف توجدوا رباب كدجن جيزول علم

دل ابگائے میٹے ہو، ان َوتم خودا پی آ تھموں ہے دیکے درہے ہو کہ جو چیزین ایک مرحلہ میں محبوب تھیں، وی چیزیں اگلے مرحلہ میں تتہیں قابل نفرت معلوم ہوتی ہیں۔ چناخچے قرآن کریم نے فرمایا:

وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ -

(سورة الحديدة عت ٢٠)

لین ونیا کی زندگی دعو که کا سامان ہے، ہر وقت دھوکہ کھا رہے ہو، بھین میں دھوکہ کھایا، اور اب بھی بیفیبروں دھوکہ کھایا، اور اب بھی بیفیبروں

کی بات نیس مانو گے تبق حوکہ کھا و گے ،اس لئے اس دنیا میں دل نہ لگانا۔

#### حضرت مفتی صاحب ؒ کے بجین کا واقعہ

میرے والد ما تبد حضرت مولانا مفتی محمشق صاحب رحمة الله علیہ اپنی کا ایک تصد سایہ کرت سے کہ جب میں چھونا تھا تو اپنے بچا زاد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمان میں ایسے کھیل ہوتے سے جس میں خرج کھیئیں ہوتا تھا لیکن ورزش پورک ہوتی تھی۔ چنا نچہ ورخوں ہے" سرکنڈے" تو ڑ لیتے اور پھران کو کی او بُنی جگہ ہے نیچے کی طرف کڑھکا تے ، بچوں میں اس بات میں مقابلہ ہوتا کہ کس کا سرکنڈ آ گے نکل مقابلہ ہوتا کہ کس کا سرکنڈ آ گے نکل جاتا وہ جب باتا تو وہ جیت جاتا اور ہو کہ جب کا مرکنڈ آ گے نکل جاتا تو وہ جیت جاتا اور ہو کہ بیت خاص طریقہ ہوتا تھا، اگر اس طریقے ہے پھینکا جاتا تو وہ سرکنڈ اس سے آ گے نکل جاتا تھا، اگر اس طریقے ہے پھینکا جاتا تو وہ سرکنڈ اس سے آ گے نکل جاتا تھا۔ میرا بچا زاد بھائی بڑا ہوشیا۔ تھا

وہ جانتا تھا کہ کس طرح سے سرکنڈ اپھینکا جائے تو وہ آگے نکل جائے گا، چنانچہ
وہ بھی اوپر سے اپنا سرکنڈ اپھینکا اور میں بھی پھینکا، لیکن ہر مرتبہ اس کا سرکنڈ ا
آ گے نکل جاتا اور پھر وہ میرے سرکنڈ ہے پر قبضہ کرلیتا، یہاں تک میں نے
جتنے سرکنڈ ہے ججع کئے تئے، وہ سب اس نے جیت لئے۔ آج بھی مجھے اس روز
کی دل کی کیفیت یاد ہے کہ مجھے الیا محسوں ہوا کہ وہ سرکنڈ ہے کیا گئے کہ میری
کا نکات وہران ہوگئی، میری دنیا اندھیری ہوگئی، میرا سب پھھانے گیا، اس دن
کے صدمہ کی کیفیت آج بھی مجھے یاد ہے۔

#### وہاں پتہ چل جائے گا

لیکن آج جب اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کس بیوتو نی
اور حماقت میں مبتلا تھا، کس چیز کو کا نتات سمجھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد
فرماتے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری ہوگ
اور جنت اور جہنم کے مناظر سامنے آئیں گے، اس وقت یہ چلے گا کہ یہ زمین،
یہ جائیدادیں، یہ ملیس، یہ کارفانے، یہ کاریں، یہ بنظے وغیرہ جس پر لوائیال
ہور بی تھیں، جس پر جھگڑ ہے ہور ہے تھے، جس پر مقدمہ بازیاں ہور بی تھیں، یہ
سب ان سرکنڈول سے زیادہ ہے حقیقت ہیں۔

## دنيا کی حقیقت پیش نظرر کھو

اس وقت آنکھوں پر ان دنیاوی لذہ ی کا ور نوشنمائیوں کا اور

خوبصور تيول كا پرده پا ابواب اوراس كے نتيج بيں انبی چيزوں كو سب كچھ سيٹھے ہوئے ہيں۔ قرآن يہ ہم ہے يہ مطالبہ كر رہا ہے كہ اس و نيا بيس رہواوراس دنيا كو برتو، كيئن اس دنيا كي حقيقت كوند بجولو، يه دنيا بہت بے حقيقت چيز ہے۔ ضرورت كے وقت اس كو ضرور چيز ہے۔ فلرورت كے وقت اس كو ضرور استعال كرو، كيئن اس كو دل بيس جگه مت دو، اس كے ساتھ دل نه لگاؤ، اس كو استعال كرو، كيئن اس كو دل بيس جگه مت دو، اس كے ساتھ دل نه لگاؤ، اس كو اپنے دل و د ماغ پر سوار مت رو، اس كو اپنے اوپر حاوى اور غالب نه ہونے دو، جس دن يہ دنيا تمهيں ہلاك اور تباہ كر دے گئے۔

یہ ہے اس ونیا کی حقیقت، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے بار بار انبیاء علیم السلام بھیج گئے، اور انبیاء علیم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وارثان نبی اس کام ک ک بھیج جاتے ہیں کہ وہ آ کرلوگوں کو یہ بتا کمیں کہ جس چیز پرتم مررب :وروہ دت بے حقیقت چیز ہے، اس کو ضرورت کے تحت ضرورافقی رکرد، لیکن دن رات ک نے اندرانہاک پیدانہ کرو۔

# بيدونيا قيدخاندې

حفزت ابوہریرۃ انٹی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور الدی میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

ٱلدُّنْيَا سِحنَ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

لینی میده نیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کا فر کی جنت ہونے کا مطلب میر

ے کہ اس کی منزل مقصود ہی یہ دنیا ہے، اس دنیا ہے آ گے زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور قید خانے کا مطلب بینہیں ہے کہ مؤمن کو اس دنیا میں تکلف ضرور ہوگی، بلکہ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مؤمن کے لئے ا کم عارضی ربائش گاہ ہے، جیسے قید خانہ عارضی ہوتا ہے، ای لئے مؤمن اس د ناہے دل نبیں لگاتا، اور ضبح ہے لے کر شام تک کی ساری محنت ای پر خرچ نہیں کرتا۔مؤمن کے لئے مددنیا قیدخانہ تو ہے، لیکن قیدخانے میں تکلیف ہونا تو کوئی ضروری نبیں ، ایے بھی قید خانے ہوتے ہیں جس میں آ دمی آ رام ہے کھالی رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے، جیسے آج کل جیل کے اندر A کلاس ہوتی ے، جس میں وی آئی ٹی اوگ رکھے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں وی آئی ٹی مہوتیں وی جاتی ہیں۔مثلاً اعلیٰ درجے کے بستر ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے کھانے مہیا ہوتے ہیں، باور جی موجود ہیں، جیسا کھانا جاہی، ان ہے پکوالیں۔ کمرہ میں انبر کنڈیشنڈ لگا ہوا ہے، اخبار اور رسالے وقت پر پہنچائے جاتے ہیں، تمام سہولتیں موجود ہیں، ہرقتم کی راحت اور آ رام کا سامان موجود ے، کیکن اس کے باو جود وہ'' قید خانہ'' ہے۔ کوئی اگر اس آ رام دہ قید خانے میں رہے والے سے کیم کہ "آپ کوتو یہاں برا آ رام ٹل رہا ہے، براہ کرم آپ ساری عمریباں تشریف فرمار میں'' تو وہ څخص کبھی بھی وہاں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ آ رام و راحت سب کھی کی ایکن بیر قید خانہ بی ہے، اور بید بمیشدر بنے کی جگذمیں ہے، بلکہ عارضی طور پر رہنے کی جگہ ہے، چنانچہ وہ وہاں ے نکلنے کی فکر کر ہےگا۔

### مؤمن کی خواہش جنّت میں پہنچناہے

بہرحال! حضور اقد س اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بید و نیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہوں، کوئی بنگلے ہوں، کاریں ہوں، دکان اور کارخانے بھی کچھ ہو، لیکن مؤمن کو یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہوتی کہ اس کو یہ چیز چھوڑ کر جانا ہے اور یہ دنیا جمیشہ رہنے کی جگر نہیں ہے۔ اس لحاظ ہے یہ دنیا قیدخانہ ہے، اس لئے ایک مؤمن کی بیخواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنے وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ

#### الله تعالی ہے ملاقات کا شوق

جاؤں جواللہ تعالٰی نے میرے لئے تیار کررکھی ہے۔

اس لئے ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و اسلم نے فرمایا:

#### مَنُ أَحِبُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَائِلُهُ

یعن جو خص الله تعالی سے ماقات کو پسند کرتا ہے اور اس کا ول چاہتا ہے کہ میں جد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنی جاؤں، تو الله تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند قرماتے ہیں۔ جب حضور اقد سلی الله علیہ وسلم نے بیاصد یث سائی تو حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنبائے آپ حیات سے بوجھا کہ یا رسول الله عیائشہ ا

اس سے ملنے کو بیند فرماتے ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنا مرے بغیر ممکن نہیں اور موت الی چیز ہے کہ کون آ دی ہے جواس کو پیند کرتا ہو، بلکہ ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپیند کرتا ہے، لہذا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس معیار پر پورانہیں اتر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بیند کرے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: اے عاکشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس کا بیر مطلب نہیں ہے جوتم سمجھ ربی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مؤمن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنو دی کا اور جنّ کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں جلدی ہے اس مقام تک پہنچ جاؤں، ملاقات کو پند کرنے کا یہ مطلب ہے، جبکہ کافر کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی، یا تو کافر کو اس بات کا یقین ہی تہیں ہوتی ہوتی، یا تو کافر کو اس بات کا یقین ہی تہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے، اور اگر اس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے تو اس کو یہ دھڑ کہ اور خطرہ لگا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے وہاں پر جہنم میں نہ ڈالا جائے، ای وجہ سے کافر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو مزے اڑا نے ہیں، نہ ڈالا جائے، ای وجہ سے کافر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو مزے اڑا نے ہیں، کہیں یا تھول کسی کے:

باہر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

کیکن جوالقد تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی کی طرف مائل رہتا ہے اور وطن اصلی میں جانے کا شوق ان کے ول میں رہتا ہے۔

### الحمدللدوقت قريب آرباب

حصرت موال تا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمة الله علی، جو بہت برے بزرگ گزرے بیں اور ان کے حالات اور واقعات بڑے بجیب وغریب بیں، کمی مختص نے ان کی واڑھی کے سفید بال و کھے کر ان سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہوگئے ہیں۔ انہوں نے واڑھی پر ہاتھ بھیر تے ہوئے فرمایا کہ آپ ہاں! بال سفید ہوگئے ہیں، المحد لله وقت آریب آرہا ہے، منزل قریب آرہی ہے۔ بال سعلوم ہوتا تھا کہ وطن اسلی کی طرف جانے کے اشتیاق اور انتظار میں ہیں، ایس لئے کہ مؤمن سے جا بتا ہے کہ میں الله تعالیٰ کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر اس کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر میری حاضری ہو جائے۔ بہر حال! اس و نیا میں رہو، و نیا کو برتو، و نیا کے حقوق ق

### ترك ونيامقصودنبيس

لیکن اس کا یہ مقصد نبیل ہے کہ آدی دنیا چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹے، یہ دنیا جس کمانے کا دھندا تجھوڑ بیٹے، یا دنیا میں کمانے کا دھندا تجھوڑ بیٹے، یا یوی بچول کو تجھوڑ بیٹے، یا دنیا کے تعلقات کو خیر آباد کہدے۔ یا در نسخے!ان میں سے کوئی چیز مطلوب نبیس، اگر یہ چیزیں مطلوب اور مقصور ہو تیں آب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی نہ کرارتے، آپ شکھنے نے دنیا میں ۔ ہے ہوئے بھی کی بحرکیا، آپ شکھنے نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مردوری بھی کی، آپ شکھنے کے بیوی بچے بھی

تھے، آپ کے تعلقات بھی تھے، آپ کے دوست احباب بھی تھے، البذابيد چوس مطلوب نہيں۔

#### دنيا دل و د ماغ پرسوار نه جو

بلکہ مطلوب ہیے کہ دنیا کے اندر انہاک نہ ہو، انہاک کا مطلب مہ ے کہ صبح ہے لے کرشام تک ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ ول پر مسلط ہے کہ یہ ونیا کس طرح ہے زیادہ ہے زیادہ حاصل کروں؟ آخرے کا کوئی خیال ہی نہیں آتا، يه بات نہيں مونى جائے البذا بر تحض اين ول كوشول كر و كھے كدكيا چوہیں گھنٹے کی سوچ بحاریش بھی بیرخیال بھی آتا ہے کہ جب ہم وہاں آخرت میں پہنچیں کے تو وہاں کیا ہوگا؟ جنت ہوگ، جہنم ہوگ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ کیا ان ہاتوں کا خیال آتا ہے پانہیں؟ اگر خیال آتا ہے تو پیہ ویکھوکہ دومرے خیالات کے مقالم میں ان خیالات کا کیا تناسب ہے؟ مثلاً چوہیں تھنٹوں میں ہے جھے گھنٹے تو سونے کے نکال دو، باقی اٹھارہ گھنٹوں میں ے کتنا وقت ایبا گزرتا ہے جس میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب د بی کا تصور آتا ہے۔اگر آخرت کا خیال اور اللہ تعانیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندرانہاک ہے، یہ اعلماک درست نہیں ، اس انہاک ہے بچو۔

دنیا ضروری ہے، کیکن بیت الخلاء کی طرح

یا در کھئے! یہ ونیا ضروری تو ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے،

اس لئے کہ اگر پیبہ یاں نہ ہوتو کیسے زندگی گڑارے گا، کھانا نہ ہوتو کیسے زندہ ے گا، اگر کمانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا تو کیے زیرہ رہے گا، لہذا دنیا کی ضرورت تو ہے، لیکن و نیا کی ضرورت ایسی ہے جیسے مکان کے اندر بیت الخلاء كي ضرورت ہوتى ہے، اگر كى مكان ميں بيت الخلاء نه ہوتو وہ مكان ناقص ہے، کیکن آ دمی مکان میں بیت الخلاءاس لئے بناتا ہے تا کہاس سے ضرورت پوری کرے، البتہ اس کا مطلب بینہیں ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد صبح ہے شام تک ہروقت اس بیت الخلاء کے بارے میں سوچتار ہے کہ اس کے اندر کیا کیا آ رام کی چیزیں نگاؤں، کس طرح اس کو آ راستہ کروں۔ البذا بیت الخلاءا تناضروری نہیں نے، کہ آ دی اس کی سوچ میں منہمک ہوجائے ۔اس طرح بید دنیا بھی ضروری ہے، لیکن بیدانہاک کہ صبح سے لے کرشام تک ای دنیا ک فكر،اى كى سوچ،اى كاخيال دل پرسوارر ب، يه بات غلط ب دومری بات بہے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ای دنیا کو دین بنانے کے ننخے بتا دئے ، تا کہ ای دنیا کو ہم آ فرت کے لئے

زینہ بنالیں، اور ای دنیا کو جنت کے اعلیٰ درجات تک و بینینے کے لئے سیر هی

يتا جول ا\_

#### حضرت فاروق اعظم غلطفا كي دعا

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے اپنے دورحکومت میں قیصر و مریٰ کے ممالک فتح کے جوال زمانے کے سیریاورتصور کئے جاتے تھے۔

آ پؓ نے بیک وقت دونوں ہے لڑائی کی اور دونوں کو فتح کیا، اور دونوں کے خزانے لا کرمجدنیوی صلی الله علیه وسلم میں لا کر ڈھیر کئے گئے ، ایک مرتبہ جوسونا حاندی آیا اور اس کو جب مجد نبوی علیہ میں رکھا گیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت فاروں اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنداس کے ڈھیر کے پیچھے حیب گئے۔ روامات میں آتا ہے کہ اس سونا جاندی کو دیکھ کر آ ہے نے القد تعالیٰ ہے وعا کی کہاےاللہ! اس دنیا کی کچھ نہ کچھ محبت تو آپ نے ہماری سرشت میں واخل فرمائی ہے، وہ محبت تو ہاتی رہے گی ، اس محبت کے زائل ،ونے کی ہم آ پ ہے دعا نہیں کرتے لیکن ہم آپ سے بیدعا کرتے ہیں کدا سے اللہ! بید دنیا جو آپ جمیں عطا فرمارہے ہیں، اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا ویجئے ، ہم یہ نہیں کہتے کداس کی محبّت بالکا ختم کر دیجئے اور ندہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، کیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کوآ خرت کا زینہ بناديجيّ

#### اس دنیا کوآخرت کا زینه بناؤ

اس دعا کے اندر آپ نے دنیا کی ساری حقیقت کھول دی، وہ یہ کہ اگر یہ دنیا بذات خود آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اس کی نوازش اور اس کا کرم ہے، لیکن اس دنیا کو اس طرح استعال کرو کہ وہ دنیا تمہاری آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے، بیننہ ہو کہ اس دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے حکم کوبھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسم کے فرمان کوبھی چھوڑ دیا۔

### حرام طریقے ہے دنیا حاصل نہیں کرونگا

اب دیکینا یہ بنہ یہ دنیا کس طرح دین بن عتی ہے اور کس طرح آ
قرت ماے اور او بات کا عبد کرلیں کدان دوباتوں کو پنے باندھ لیں، ایک یہ کہ اس بات کا عبد کرلیں کدان دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ روبیہ ہویا سامان ہو، وہ ناجا کز طریقے سے حاصل نہیں کرئی ہے، نہ صود کے ذریعہ، نہ رشوت کرئی ہے، نہ صود کے ذریعہ، نہ رشوت کے ذریعہ، نہ جوب نے دریعہ، نہ جھوت بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ وے کر، نہ دھوکہ کریں کہ ذریکی کی دل آزاری کرے، نہ کس کا دل دکھا کر، اس بات کا عہد کریس کہ ذریکی کرائی جرائی بیسہ بھی اس طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو کھیکاؤں گا، حال کے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو کھیکاؤں گا، حال کے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو

## حرام کاموں میں استعال نہیں کرونگا

ووسرے اس بت کا عبد کرلیں کہ جو چیز طال طریقے ہے آئے گی،
اس کو طال طریقے ہے استعمال نہیں کروں
گا، ناجا رَ طریقے ہے استعمال نہیں کروں گا، اوراس چیز پراللہ جل شائ کاشکر
اوا کروں گا، جو نعمت سے گی اس پر یہ نبول گا کہ یا اللہ! میں اس قابل نہیں تھا
کہ جھے یہ چیز دی جا۔ ، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، اس پر آپ کا شکر اوا کرتا ہوں۔
شکر اوا کرتا ہوں۔

(177

#### اللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ

بہر حال! دنیا کی مجت کودل ہے نکالنے اور دنیا کی محبت کے خدموم نتائج ہے بچنے کا طریقتہ سے ہے کہ اس دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال طریقے ہے خرچ کرو، اور جو حلال طریقے سے حاصل ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرو۔

#### قارون كاكيا حال جوا؟

قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیے بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا سر مایہ دار تھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی جابیاں طاقت ورلوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس ز مانے میں جا بیاں بھی بڑی وزنی بنائی جاتی تھیں ۔حضرت موی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بیدوولت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعت ہے، اس لئے اس پر ند اتراؤ، کیونکہاللہ تعالیٰ اترانے والے کوپسندنہیں فرماتے ہیں ، اور اس نعمت پر الله تعالی کاشکرادا کرواوراس نعت کوالله تعالی کی معصیت میں صرف مت کرو. ان تصحتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کھا ہے، بیہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے، اور میں نے اپنی قوت بازو سے اس کو حاصل کیا ہے، لہٰذا اس پرشکر کیوں ادا کروں؟ چنانچہ قارون میں دولت پر اثر اے لگا اوراس نے تکبر شروع کر دیا اور اس مال کواپنی قوت با و کا متیجہ قرار دیا۔ اس کا نتیجہ میں بوا کہ اللہ تعالی نے اس مال کواس کے لئے عذاب بنا دیا، زلزلہ آیا اور

اس کے سارے خزائے زمین میں دھنس گئے، یہ تو قارون کی دولت تھی جواسے لے ڈولی۔

### حضرت سليمان نليه السلام كوبهى دنيا ملى

دوسری طرف حفزت سلیمان علیه السلام کو دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور ایس حکومت ان کو حکومت ان کو حکومت اور ایس حکومت اور ایس حکومت کی اور کونہیں دی گئی، چنانچہ انہوں نے خود بیدوعا کی تھی کہ:

# هَبُ لِيُ مُلُكاً لا يَنْبَغِي لِآخَدِ مِّنُ بَعْدِيُ ( الْمِرَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

لیمن اے اللہ! مجھے ایک سلطنت عطافر مائے کہ میرے بعد ایسی سلطنت کی کو نہ طے۔ ایسی سلطنت مائٹنے کا فشا میں تھا کہ تا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتن بوی دولت اور اس دنیا کو کس طرح دولت اور اس دنیا کو کس طرح دین بنایا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ جب ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوگئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر، حاصل ہوگئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر تائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے پیں، ایسی سلطنت حاصل ہوئے کے باوجود سینہ تنا ہوانہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، کیدالقہ تی کے حضور مرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں ہوئی نہیں ہے، کیدالقہ تی کے حضور مرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں

444

رَبِ اَوُذِ غِنِي اَنْ اَشْكُو نِعُمتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَى عَلَى الْعَمْتَ الْعَمْتَ الْعَمْتَ الْعَمْتَ الْعَمْتَ الْعَمْتَ اللهِ الْعَمْتِ اللهِ اللهُ ا

#### دونول میں فرق

دونوں میں فرق دیکھئے کہ بید دنیا قارون کے پاس بھی تھی، اور بید دنیا حضرت سلیمان علیه السلام کے پاس بھی تھی، کین قارون کی دنیا اس کوز مین کے اندر دھنسانے کا سبب بن گی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیائی اور آخرت میں جہنم میں چنیمری کا مرتبہ عطا کیا دور با دشاہت کا مرتبہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بن گئی۔

#### زاوىية نگاه بدل لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ'' دین'' زادیے نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، یہ دنیاو ہی رہے گی، لیکن اگرتم ذرا سازادیۂ نگاہ بدل او گے تو وہی دنیادین بن جائے گی۔اس کی مثال بید دیا کرتے تھے کہ جیسے آج کل ایک تصویریں ہوتی پی کہ اگران کو ایک طرف ہے دیکھا جائے تو پہ نظر آئے گا کہ یہ کعب شریف کی تصویر ہے، اور اگران تصویر اور وسرے زخ ہے دیکھا جائے تو پہ نظر آئے گا کہ بیروضہ اقدی کی تصویر ہے، اراگر تیسرے زخ ہے دیکھا جائے تو پہ نظر آئے گا کہ بیرصید اقصلی کی تصویر ہے، لیکن زاویی نگاہ گا کہ بیرصید اقصلی کی تصویر ہے، لیکن زاویی نگاہ کے بدلنے ہے اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح اس دنیا کہ اندر زاویہ نگاہ بدل اور تو کہی دنیا ''وین' بن جاتی ہے اور کرتے اس کی جاور گا خرے کا زید بن جاتی ہے۔ ور کا ترین کا تید بن جاتی ہے۔

#### زاوية نگاه بدلنے كاطريقه

پھراس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زادیہ نگاہ کو بدلا جائے ، فرمایا: اگرتم تجارت کر رہے ہویا ملازمت کر رہے ہوتو اس کے اندر یہ نیت کرلو کہ یہ تجارت اور پیملازمت میں اپ اور اپنے بیوی پچوں کے ان حقوق کی اوا نیگل کے لئے کر رہا ہوں جو اللہ تق ٹی نے بیرے اوپر عائد کے میں۔ اور میں اس تجارت میں طال طریقے ہے کمائے کا اہتمام کرول گا، نا جا نزطریقے ہے ایک پیسہ بھی منیس کماؤں گا، اس نیت اور انتمام کے بعدتم جو تج رت اور ملازمت کر رہے ہوں میں عبادت اور یہی وین بن کیا۔

یا مثلاً گھر میں دئی میں سے کا دقت آیا، اب کھا تا تب انہ کی دنیا ہے ۔ ہے، کونسا انسان ہے جو کھا تا تشریب جی سے کا فرانسان بھی کھا تا ہے، لیک فاسق و فاجر اور عافل انسان کی ھانا کھا تا ہے، لیکن اس کے کھانے کے ،ود ایک جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک وہ مؤمن بھی کھانا کھا تا ہے جومحدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے، جب وہ کھانا شروع کرے گاتو پہلے ''بسم الله الرحمٰن الرحیم'' پڑھے گا، جس کا مطلب سے ہے کہ میں اس کھانے کو اس الله تعالیٰ کے تام سے شروع کر رہا ہوں جو'' رحمٰن' ہے اور'' رحیم'' ہے، اس کے ذریعہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کھانے کو مبتا کرتا میری تو ت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، میری سے بحال نہیں تھی کہ میں سے کھانا میرے مالک کا عطیہ ہے اور اس کا دیا ہوا ہے، اس کا علیہ میا اور اس کا دیا ہوا ہے، اس کا مام ہوں ، اے اللہ! سے کھانا آپ کی نعمت ہے، اور اس کو آپ کی نام لے کہ کھار ہا ہوں ، اے اللہ! سے کھانا آپ کی نعمت ہے، اور اس کو آپ کی نعمت ہے، اور اس کو آپ کی نعمت ہے، اور اس کو آپ کی نعمت ہے۔ کو کھار ہا ہوں ۔

### کھانے پرفشکرادا کرو

جب کھانا کھا چکوتو ہے دعا پڑھو:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ آوَانَا وَازُوَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

اینی اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا۔ بعض روایتوں میں لفظ اللہ کا شکر ہے جس نے الفظ میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ہیں یہ ہوگا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ برزق دیا، ''رزق' دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا ہمیں بل گیا اور مارے پاس آیا، اور ''اَطُعَمَنَا'' کا مطلب یہ ہے کہ اس رزق کو کھانے کا موقع فراہم کیا۔ ورنہ یہ بھی تو ہوسکا تھا کہ'' رزق' تو حاصل ہے، وسترخوان پر

اعلیٰ درجے کے کھانے پنے ہوئے ہیں، بریانی ہے، بلاؤ ہے، قورمہ بھی ہے،

کباب بھی ہے، لیکن معدد فراب ہے اور پر بیز کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز

نہیں کھا کتے اب '' رَزَفَنَا' تو پایا گیا، لیکن '' اَطْعَمَنا'' نہیں پایا گیا، رزق موجود
ہے، لیکن کھانے کی سکت نہیں ہے، لہٰڈا اس نعت پر بھی اللہ کاشکر ادا کرو۔ اور
جب کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا اور کھانا کھانے کے بعد
اس پرشکر ادا کرلیا تو اب وہ بورا کھانا عبادت بن گیا اور بید دنیا کامل دین بن
گیا۔ ای کوزاویے نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، اس کی وعوت دینے کے لئے انبیاء
کرام علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو دل سے
نکالنے کا یہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو دل سے
ہونے دینے کا یہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو ذال ب
ہونے دینے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپ فضل دکرم

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





موضوع خطاب

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

## دنيا كى حقيقت

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشُهُدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهُدُانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهُدُانَ لَا مَحَمُّداً وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمُّداً وَأَشُهُدُانَ مَنْ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرُوا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرُوا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرُوا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرُوا -

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظركيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.

(صح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر الل الجنة الفقراء، حديث نمبر ٢٥ ١٥)

حصرت الوسعيد خدرى و من الشرق الى عند روايت كرتے بيس كه رسول الشصلی الشعليه و منم في ارشاد فرمايا: بيتك و نيا بيشمی اور سرسز ہے، يعنی ايك انسان كو و نيا كی شان و شوكت، و نيا كی لذه می ، و نيا كی خواہشات برقی خوشما معلوم بوتی بيس، گويا كه سيد و نيا خوشما بھی ہے اور بظاہر خوش ذا لقہ بھی ہے، ليكن الله تعالى في اس كوتم باري كوتم باري كا ايك ذريعه بنايا ہے، اور تم كواس و نيا بيس اپنا خليفه يناكر بھيجا ہے، تا كه وہ يدد يكھيس كه تم اس و نيا بيس كيما تمل كرتے ہو، كيا و نيا كی يناكر بھيجا ہے، تا كہ وہ يدد يكھيس كه تم اس و نيا بيس كيما تمل كرتے ہو، كيا و نيا كی بيا طاہری خوبصورتی اور خوشمائی تبہيس وهو كے بيس ذال و بتی ہے اور تم اس و نيا دي ہوگا ہو كہ و يا و

لہذاتم دنیا سے بچو اور عور توں سے بچو، اس لئے کہ عورت بھی مرد کے لئے دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتند ہے، اگر انسان جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے ہے عورت سے لطف اندوز ہو، تو پھر بیر عورت دنیا کا دھو کہ اور فریب ہے۔

### حقیقی زندگی

عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الا عيش الآ

( سی بخاری، کتاب المفازی، باب فردة الخدق، مدیت نبر ۴۰۹۸) حضرت سبل بن سعد رضی الله تعالی عند روایت کرتے بین که حضور افدی صلی الله علیه وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے الله! حقیقی زندگی تو آ خرت کی زندگی جو ہے۔

یعنی دنیا کی زندگی تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ، نیچ در نیچ ہے۔ قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه عن أنس رضى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان و يبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله.

(صحح بخاری، کتاب الرقاق، باب سکرات الموت، حدیث نبر ۱۵۱۳) حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه روایت کریتے ہیں که حضور اقد س صلی. الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب می شخصی کا انتقال ہوجاتا ہے اور اس کا جنازہ قبر ستان لے جایا جاتا ہے تو اس وقت میت کے ساتھ تمن چزیں جاتی ہیں، ایک عزیز وا قارب جو اس شخص کو فن کرنے کے لئے جاتے ہیں، دوسرا اس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے کہ بعض جگہوں پر سرداج ہے کہ مرنے والے کا مال مقرستان تک ساتھ لے جاتے ہیں) اور تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے، پھر فرمایا کہ قبرتک اس کو چہنچانے کے بعد دو چزیں تو واپس ساتھ جاتا ہے، پھر فرمایا کہ قبرتک اس کو پہنچانے کے بعد دو چزیں تو واپس لوث آتی ہیں، ایک عزیز وا قارب اور دوسرے اس کا مال وغیرہ، اور تیسری چزیاتی اس کا عمل، دو اس کے ساتھ قبر ہیں جاتا ہے۔

#### مال اورعزیز وا قارب کام آنے والے نہیں

اس ہے معلوم ہوا کہ میت کے اہل وعیال اور عزیز وا قارب جن کو وہ
اپنا محبوب بجستا تھا، جن کو اپنا بیارا سجستا تھا، جن کے ساتھ محبیس اور تعلقات
تھے، جن کے بغیرا یک پل گزار تا مشکل معلوم ہوتا تھا، وہ سب اس کو قبر کے اندر
کام آنے والے نہیں ، اور وہ مال جس پراس کو بڑا گخر اور تاز تھا کہ میر سے پاس
اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، وہ بھی سب یہاں رہ جا تا ہے وہ چیز ہواسکے
ماتھ قبر کے اندرجاتی ہے وہ اس کا عمل ہے ہواس نے دنیا میں رہ کر کیا تھا، اس کے
مالوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ چنا نچہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ
بدب کی میت کو وقن کرنے کے بعد اس کے عزیز وا قارب وہاں سے جائے
بیر تو ان کے جانے کے وقت میت ان کے قدموں کی آ واز سنتا ہے، اور

یہ آواز اس کو یہ بٹانے کے لئے سنائی جاتی ہے کہ جن لوگوں پرتم بحروسہ کے ہوئے جتے، جن کی محبت پر تم بوئے تقے، جن کے ساتھ تبہارے شع وشام گزر رہے تقے، جن کی محبت پر تم نے بحروسہ کر رکھا تھا، وہ سب تہہیں اس سم گڑھے میں اتار کر چلے گئے، حقیقت میں وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں تنے ، گویا کہ مال بھی ساتھ چھوڑ گیا اور عزیز وا قارب بھی ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک عمل ساتھ جا رہا ہے، اب اگر نیک عمل ساتھ میں ہو قاس صورت میں قبر کا وہ گڑھا جس کو دیکھ کرایک زندہ انسان کو وحشت معلوم ہوتی ہے، وہ حمر همااس نیک عمل کو ورکی وجہ سے مفور ہوجاتی ہے، اس میں وسعت ہوجاتی ہے، اور بھر وہ قبر کا گڑھا نہیں رہتا، بلکہ جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے۔

جنّت كا باغ ياجهتم كا كروها

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک عمل والا بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ:

> "نم كنومة العروس الذى لا يوقظه الا أحبّ أهله البه\_

(ترزي، كتاب الجنائز، باب ماجاه في عذاب القير ،حديث نمبرا عه ١٠

کہ اب تمہارے لئے جنت کی کھڑی کھول دی گئی ہے، اب جنت کی ہوا کیں تمہارے پاس آئیں گی، تم اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے اور اس دلہن کوسب سے زیادہ محبوب شخص بیدار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیدار نہیں کرتا۔ لہذا اگر ممل اچھا ہے تو وہ قبر کا گوھا ہدی راحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اور وہ جنّت کا ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر عمل خراب ہے تو چھر وہ جنّم کا گر ھا بن جاتا ہے، اس کے اندرعذاب ہے، اور عذاب اور تکلیفوں کا سلسلہ قبر کے اندر ہی شروع ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فریائے، آمین۔ اس لئے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کے ایڈ ایڈ ایک ہناہ مانگی ہوں۔

#### اس دنیا میں ابنا کوئی نہیں

#### ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها ـ

(سورة المنافقون: آيت ١١)

کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کومؤ خزئیں کرتے۔موت کا وقت آ جانے کے بعد کی نبی کو، کسی صحابی کو اور کسی بھی بڑے ہے برے برے آ دمی کومؤ خزئیں کیا جاتا۔ لہٰذا اس وقت اپنی اصلاح کا خیال آنے کا فائدہ کچھ ٹیس ہے، اس کے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے جمیں باخبر کر رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے ہے بہلے یہ بات سوج کو کہ اس وقت یہ سب متہیں چھوڑ کر چلے جا کیں گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے اور صرف تمہارا عمل میں اردے ماتھ جائے گا۔

شکریہ اے قبر تک پنجانے والو شکریہ اب اکیلے بی چلے جا کیے اس مزل سے ہم

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے بیں کہ آج بی ہے اس بات کا استحضار کراو، پھر تہمیں منفعتیں، ونیا کے کا کہ دنیا کی ساری لذتیں، منفعتیں، ونیا کے کاروبار، دنیا کی خواہشات نیچ در نیچ ہیں، اور اصل چیز وہ ہے جو آخرت کے لئے تیار کی گئی ہو۔

جهتم كاايك غوطه

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوتي بأنعم اهل الدنيا

من اهل النار يوم القيمة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مرَيكَ نعيم قط فيقول: لا والله يارب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغةً في الجنة فيقال له يا ابن آدم: هل رأيت بؤساً قط هل مرَيكَ شدّةً قط فقول: لا والله يا ربّ!مامرّ بي بؤس قط ولا رأيت شدةً قط.

(میح سلم، تمآب صفات المساففین، باب صبع انعم الهل الدنیا لهی النار، مدین نبر ۱۸۰۵) حضرت انس رضی اللہ تعالی عد فر ماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک ایے شخص کو بلائیں گے جس کی ساری زندگی نعتوں میں گزری ہوگی، اور و نیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بحض کو دنیا کی نعتیں میر آئی ہوگی، یعنی مال سب سے زیادہ ،اال وعیال زیادہ، نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنظے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنظے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نے زیادہ اس کو ملے ہوں گے، ایسے شخص کو اللہ تعالی بلائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے بید نیا پیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک حقیق انسان پیدا ہوئی، ان میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا

زیادہ خوش وخرم رہا ہوگا، اور اس کوجہنم کے اندر ایک خوطہ دیا جائے گا اور ملائکہ

ہے کہا جائے گا کہ اس کوجہنم کے اندر ایک خوطہ دلاکر لے آؤ، گھراس شخص سے

پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم! کیا تم نے بھی کوئی راحت اور آرام اور خوش

حالی دیکھی ہے؟ کیا تم پر بھی کوئی نعت گزری، لینی مال و دولت، پیش و آرام

پھی ملاہے؟ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ اے پروردگار! میں نے بھی راحت و

آرام، پیش وعشرت، مال و دولت کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ ساری عمر جو دنیا

کے اندر نعتوں میں، راحتوں میں، مال و دولت میں، پیش و آرام میں گزاری

تمی، جہنم کے ایک خوطے ہے وہ سے نعتیں اور راحتیں بھول جائے گا، اس لئے

كه اس ايك غوطے ميں اس كواتني اذيت، اتني تكليف اور اتنا عذاب اور اتني

ر بیثانی ہوگ کہ وہ اس کی وجہ ہے دنیا کی تعتیں بھول جائے گا۔ جنّ**ت کا ایک چکر** 

اس کے بعد ایک ایے شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ علی دئی، پریشانی اور فقر دفاقے کا شکار رہا ہوگا، گویا کہ دنیا میں اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی کہ بھی راحت و آ رام کی شکل ہی نہیں دیمھی ہوگی، اس کو زرا کو جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور فرشتوں ہے کہا جائے گا کہ اس کو ذرا جنت میں ہا ایک مرتبہ گزار کر لے آ و اور پھراس ہے پوچھا جائے گا کہ اس تو میں ہا گا کہ اس تو میں جائے گا کہ اس تو میں جائے گا کہ اس تو میں جائے گا کہ اس کو زرا وہ جواب میں کے گا کہ خدا کی تم اور پریشانی کا زمانہ کر را؟ وہ جواب میں کے گا کہ خدا کی تم اور پر تو بھی کوئی تی اور

YYA

پریشانی کا زمانینیس گزرااه ربهی مجه پرفقرو فاقینیس گزرا۔ اس لئے کدونیا کی ساری زندگی جومصیبت، پریشانی اور آلام بش گزاری تھی، جنت کا ایک چکر لگانے کے بعدوہ سب بھول جائے گا۔

### دنیا بے حقیقت چیز ہے

پیسب حضور اقد س اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یا تیں ہیں اوران کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی تعتیں آخرت کے مقالعے میں اتنی بے حقیقت، اتنی نایا ئدار اور ﷺ در چیج ہیں کہ جہنم کی ذراسی تکلیف کے سامنے و نیا کی ساری راحتیں انسان ہول جائے گا، اور ساری عمر کی تکلیفیں اور مصائب و آلام جنّت كاايك چكرنگانے كے بعد بھول جائے گا۔ بددنیا اتى بے حقیقت چيز ہے، جس کے خاطرتم دن رات دوڑ وھوپ میں لگے ہوئے ہو، صبح ہے لے کر شام تک، شام سے لے رضح تک ہروقت وماغ پر یمی فکر مسلط ہے کہ کس طرح دنیا زیادہ ہے زیادہ کمالوں؟ کس طرح ہیے جوڑ لوں؟ کس طرح مکان بنالول؟ کس طرح زیادہ ہے زیادہ اسباب عیش وعشرت جمع کرلول؟ ون رات بس ای کی دوڑ دھوپ ہے،اس لئےحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم قر مارہے ہیں کہ ذرا سوچ لوکٹ نے کی طلب میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعتیں اور آگلیفیں بھولے ہوئے ہو۔ '' زید'' اس کا نام ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو بھی ن لے اور دنیا کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کی وہ تحق ہے،اور آخرت برساتھ وہ معاملہ کرے جس کی وہ متحق ہے۔

### دنیا کی حیثیت ایک پانی کا قطرہ ہے

عن المستور بن شدّاد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة الامثل ما يجعل احد كم اصبعه في اليم فلينظر بم ترجع

(ميح مسلم، كتاب الجنة، باب فناء الديبا، مديث تبر ٢٨٥٨)

حفزت مستورد بن شدادر صنی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آخرت کے مقابلے ہیں و نیا کی مثال الی ہے بیسے کہتم ہیں ہے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر ہیں ڈالے اور پھروہ انگلی نکال لے لینی اس انگلی پر جننا پانی لگا ہوا ہوگا، آخرت کے مقابلے ہیں دنیا کی اتن بھی حیثیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متابی ہے، فور حیثیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متابی ہے، فور متابی نہیں ہیں، اس لئے دنیا کی آخرت کے مقابلے ہیں، کھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس لئے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جونسبت سمندر کو انگلی میں مائی ہوئے بانی ہے ہوئی ہے، کین سمجھانے کے لئے فرمایا کہ دنیا بس اتن ہیں ہیں آخرت ہے۔ بین اس اتن ہے جونسبت ہی نہیں آخرت ہے۔

اب جیب بات میرے کہ انسان صبح سے شام تک اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی فکر میں تو ہے اور اس سمندر کو بھولا ہوا ہے جس سمندر کے ساتھ مرنے کے بعد واسطہ پیش آنا ہے۔ اور خدا جانے اس کے ساتھ کب واسطہ پیش آ جائے، آج پیش آجائے، کل پیش آجائے، کی وقت کی گارٹی نہیں، ہر کمح پیش آسکتا ہے۔ ای غفلت کے پردے کو اٹھانے کے لئے حضرات انبیاء علیم السلام دنیا میں تشریف لائے کہ آتھوں پر جوغفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے نتیج میں دن رات کی دوڑ دھوپ اس انگل میں لگے ہوئے پانی پرگل ہوئی ہے، اس سے توجہ ہٹا کر آخرت کے سمندر کی طرف توجہ لگا کمیں۔

### دنیاایک مردار بکری کے بچے کے مثل ہے

عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بالسوق والناس كنفتيه فمدّ بجدى اسك ميت فيثا وله فاخذ باذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذاله بدرهم فقالوا: ما محبّ أنه لنابشيشى وما نصنع به؟ قال: أتحبون انه لكم؟ قالوا والله لوكان حياً كان عيباً فيه لانه اسك فكيف و هوميت! فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم و الله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم (مجملم المرابع مديث بر ١٩٥٥)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گزرے، اور آپ کے دونوں طرف لوگ جل رہے تھے، تو آپ بری کے ایک مردار بیچے کے پاس سے گزرے، وہ بمری کا بچہ بھی عیب

دار تھا، یعن چھوٹے کانوں وال تھا اور مردار بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار ہے کوئان سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر فر بایا کہتم میں سے کوئ خض بحری کے اس مردار ہے کو ایک درہم میں فرید نے کے لئے تیار ہے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ایک درہم تو کیا، معمولی چیز کے بدلے میں بھی اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم میں نہ تھی، کیا تم میں سے کوئی اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ خدا کی تیم اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا تو بھی ہے عیب دار تھا، اس لئے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو جب زندہ لینے کیئے کوئی تیار نہ ہوتا تو میں کوئی تیار نہ ہوتا تو میں کوئی تیار نہ ہوتا تو میں دار کینے کوئون تیار ہوگا؟

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبہاری نظروں میں بکری کے اس مردار بچے کی لاش بھتی بے حقیقت او زلیل چیز ہے، اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل چیز ہید دنیا ہے جو تبہارے سامنے ہے، تم میں ہے کو کی مخت میں لینے کو بھی تیار نہیں، اور وہ دنیا جو اللہ تن لی کے نزد یک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے جو اللہ تن لی کے نزد یک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے پیچے دن رات پڑے ہوئے ہو ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بیا نداز تقامی ہے کرام گو جگہ جگہ اور قدم قدم پراس دنیا کی بے ثباتی بتانے کے لئے آپ الی باتیں ارشاد فرماتے تھے۔

#### اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرج کردوں

وعن أبى در رضى الله عنه قال: كنت أمشى مع البى صلى الله عليه وسلم فى حرّة المدينة فاستقبلنا احد فقال: يا أبا ذرا قلت: لبيك يا رسول الله! قال: مايسونى أن عندى مثل احد هذا ذهبا تمضى على ثلاثة ايام وعندى عنه دينار الا شنى ارصده لدين الا أن اقول به فى عبادالله هكذا و هكذا و هكذا و مكذا عن يمنيه و عن شماله ومن خلفه ثم سار فقال:

ہوئے فرمایا کہ اے ابوذرا بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیس حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذرا بیتہ ہیں سامنے جواحد پہاڑ نظر آرہا ہے، اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دید یا جائے، تب بھی مجھے یہ بات پیند نہیں ہے کہ تین دن مجھ پراس حائ میں گزریں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے باس باقی رہے، ہاں اگر میرے او پر کسی کا قرضہ ہیں سے ایک دینار بھی میرے باس باقی رہے، ہاں اگر میرے او پر کسی کا قرضہ ہوتو صرف قرضہ اتار نے کیلئے جتنے وینار کی ضرورت ہو وہ تو رکھ اوں، اس کے علاوہ ایک وینار بھی میں اپنے پاس رکھنے نے لئے تیار نہیں، اور وہ مال میں کے علاوہ ایک وینار بھی میں اپنے پاس طرح مضیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کردوں۔

## وه كم نصيب بمو نگ

چرآ کے فرمایا کہ:

الاان الا كثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ماهم.

فرمایا کہ یاد رکھو! و نیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، وہ قیامت کے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت نیادہ ہے، قیامت میں دن بہت کم نصیب ہول گے، لیعنی دنیا میں جتنی دولت زیادہ ہے، قیامت میں اس کے حماب ہے آ خرت کی نعمتوں میں ان کا حصّہ دوسروں کے مقابلے میں کم ہوگا، سوائے ان دولت مندوں کے جوانی دولت کواس طرح نرجی کریں

اوراس طرح خرج کریں اوراس طرح خرج کریں ، یعنی مضیاں بحر بھر کے اللہ کے داستے میں فیرات کریں ، البذا جو ایسا کریں گے وہ تو محفوظ رہیں گے اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ تو محفوظ رہیں گے اور جو ایسا نہیں کریں گے ، قربہ میں اتنا ہی کم هفته ہوگا۔اور پُرفر ، یا کہ ونیا میں جن کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ ونیا میں فیرات وصد قات کر کے آخرت میں اپنا ھئد بڑھا لیستے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کی قداد بہت کم ہے۔

### حضور في كاحكم نه تو ئے

ساری با تیں رائے میں گزرتے ہوئے ہوری تھیں، پھراکی جگہ پہنی کر حضور اقد س صلی اللہ حید و بلم نے حضرت ابوذر خفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس جگہ نیم و بین ابھی آتا ہوں، اور اس کے بعد رائے کے اندھیرے میں حضور قدر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور جھے پت خبیں چا کہ آپ کہ آپ ہوا کہ اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور جھے پت خبیل چا کہ آپ کہ سے تشریف کے اور جھے یہ خوف ہوا کہ کوئی دشن راقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگیا ہواور اس کے بعد آور اس کے بعد آور اس کے بعد آور اس کے بیا آب جانے کا ارادہ کیا، لیکن جھے یا دائی جھے یا آب جانے کا ارادہ کیا، لیکن کہ ہے اور اس کے بیا کہ جس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت بلنا اور ہمین بہنا والی جہ سے مت میں اللہ علیہ وسلم نے بین رہنا والی بیا ہمین رہنا والی کے بعد آبوالی میں میں رہنا والی کے بعد آبوالی میں کے بعد آبوالی میں میں میں کے بعد آبوالی کے بعد آبوالی کے بعد آبوالی کی کی کو کی کو کو کی کو کی

آئے کے بیتیج میں بیڈ طرہ بھی :وا کہ نہیں کوئی شخص حضورا قدس تعلی القد علیہ وسلم کونقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضور عظیم کا ارشاد یاد آ گیا کہ یہیں ٹھیرنا، کہیں مت جانا، اس لئے میں وہاں پیٹھارہا۔

#### صاحب ایمان جنت میں نسرور جائیگا

تحوڑی دیریمں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ایس نے ایک آ واز سی تھی جس کی وحد ہے مجھے آ پ کے او پرخطرہ ہونے لگا تھا،حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم نے لیو چھا کہ کیا تم نے وہ آ واز ی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں! میں نے وہ آ واز ی تھی، پھر آب علی الله السلام کی تھی، حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ یارسول اللہ علیہ ! آپ کی امّت میں سے جو محض بھی اس حالت میں م جائے کداس نے اللہ کے ساتھ کی کوشریک ندمخمرایا ہو، یعنی کفر کا کوئی کلمہ نہ کہا ہو، بلکہ تو حید کی حالت میں مرگیا اور تو حید پر ایمان رکھتے ہوئے و نیا ہے گزر گیا تو و : ضرور جنّت میں حائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنّت میں جائے گا، اگر ہرے اندال کئے ہیں تو ہرے اندال کی سزا یا کر جائے گا ، کیکن جنّت میں ضرور جائے گا۔حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ ! کیا اگر جداس نے زنا کیا جواور چوری کی ہو، تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ جاہے اس نے زنا کیا ہو، اور چ باس نے چوری کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چاس نے گزار کیا ہوں کا ارتاب لیا ہو، ایکن دل میں ایمان ہے تو آخر میں کی نہ کی وقت انشاء اللہ جنت میں بنتی جائے گا، البتہ جن گنا ہوں کا ارتکاب کی، جو بدا ممالیاں کیں، اس کی سزا میں پہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گنا ہوں کی سزا وسیخ کے لئے جہنم میں رکھ جائے گا، اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاک وسیخ کے لئے جہنم میں رکھ جائے گا، اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاک والے قا، ان سب فاالے والے بیان کی بدولت انشاء ان سب گنا ہوں کی مزا پہلے جہنم میں وی جائے گی پھر ایمان کی بدولت انشاء انتد آخر میں کی در کی وقت جنت میں چی جائے گی پھر ایمان کی بدولت انشاء انتد آخر میں کی در کی وقت جنت میں چی جائے گا۔

### گنا ہوں پر جراًت مت کرو

لیکن کوئی شخص یہ نہ تیجھے کہ چلو جنت کی خوشخری مل گئی ہے کہ آخر میں تو جنت میں موشخت میں ہو جنت میں کوئی حرج نہیں۔
جنت میں جانا ہی ہے، ابندا خوب گناہ کرتے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔
خوب من لیجے ایجی آپ یہ جیجے ایک حدیث من آئے ہیں کہ دنیا کے اندر میش و عشرت اور راحت و آرام میں زندگی گزار نے والے کوجہنم میں صرف ایک خوط دیا گیا تو اس ایک خوط نے دنیا کی ساری خوشیاں اور سارے میش و آرام کو بھا دیا، ساری دنیا تی معلوم ہونے تی ساری خوشیاں غارت ہوگئیں، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ دنیا بین کوئی خوشی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی لہذا جہنم معلوم ہونے لگا کہ دنیا بین کوئی خوشی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی لہذا جہنم کے ایک خوطے کی جی س کو سہار اور ہرواشت ہے؟ اس لئے میہ صدیث ہم لوگوں کو گناہوں پر جری نہ کرے حدید میں جانا ہی ہے، اس لئے میہ صدیث ہم

جاؤ،الندتعالي جاري حفاظت فرمائے \_ آمين \_

#### ونيامين اس طرح رہو

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى فقال: كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر

#### سبيل-

(سی بغاری، تاب الرفاق، باب فول المسی الفتری کی الدنیا کانك عرب، مدین نجر ۱۳۳۲)
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها روایت کرتے جیں کہ ایک ون حضور
اقد س سلی الله علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر باتھ رکھا۔ کندھوں پر باتھ رکھنا
بڑی شفقت، بڑی عمبت، بڑے بیار کا انداز ہے۔ اور اس کے بعد فر مایا: ونیا
میں اس طرح رہوجیے اجنبی ہو یا رائے کے راہی اور می فر ہو یہ بینی حسافر
منز کے دوران کہیں کی منزل پر تھبرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ بیس کرتا کہ اس منزل
ای گار میں لگ جائے اور جس مقصد کے لئے سفر کیا تھا، وہ مقصد بھول
جائے۔ فرض سیجئے کہ ایک شخص یہاں سے لا ہور کی کام کے لئے گیا، اب جس
مقصد کے لئے لا ہور آیا تھا، وہ کام تو بھول گیا اور اس فکر میں لگ گیا کہ یہاں
اینے لئے مکان بنالوں اور یہاں اسباب عیش وعشرت جمع کرلوں، اس شخص
سے زیادہ احتی کون ہوگا۔

#### دنیاایک" خوبصورت جزیرے"کے مانندہے

حضرت امام غزالی رحمة الله علیه ایک مثال بیان فر ماتے ہیں که ایک جہاز کہیں حار ہا تھا اور وہ ورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا، راہتے میں ایک جزیرہ آیا تو جہاز کے کیتان نے اس جزیرہ پر جہاز کوروک دیا، تا کہ آ گے کے فر کے لئے کچھ راش اور ضرورت کا سامان لے لیا جائے۔اور اس کیتان نے اعلان کر دیا کہ ہمیں جونکہ چند گھنٹوں کے لئے اس جزیرے پرتھیرنا ہے، لہٰڈا اگر کوئی مسافر اس جزیرے پر اتر نا جاہے تو اتر سکتا ہے، ہماری طرف ہے ازت ہے۔ چنانچہ جہاز پر جتنے لوگ موار تھے،س کے سب اثر کر جز ہرے کی سیر کیلئے جلے گئے ، جزیرہ بڑا شانداراورخوشنما نقا،اس میں بہت خوبصورت قدرتی مناظر تھے، جاروں طرف قدرتی مناظر کاحسن و جمال بھمرا ہوا تھا،لوگ ان خوبصورت مناظر ہے بہت محظوظ ہوتے رہے، یبال تک کہ جہاز کی رواتگی کا ونت قریب آ گیا تو کچھلوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلنا جا ہیے ، روانگی کا وفت آ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ جہاز پر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ اور آ رام دہ جگبول پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ، دومرے کچھ لوگوں نے سوحا کہ یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت اور بہت خوشما ہے، ہم تھوڑی دیراوراس جزیرے میں رہیں اورلطف اندوز ہوں گے، چنانچے تھوڑی دیراور گھومنے کے بعد خیال آیا کہ ہیں جہاز روانہ نہ ہو جائے اور جہاز کی طرف دوڑے ہوئے آئے ، یہاں د یکھا کہ جہاز کی احیمی اور عمدہ جگہول پر قبضہ ہو چکا ہے، چنانچدان کو ہیٹھنے

کے لئے خراب اور گھنیا جنہ ہیں مار کئیں اور وہ وہیں بیٹھ گئے اور بیہ وجا کہ تم از کم جہاز رتو عوار ہو گئے۔ کی لوگ اور تھے، انہوں نے عوج کہ یہ جزیرہ تو برا شاندارے، بیاں تو بہت مزد آ رہا ہے، جہاز میں مزد نہیں آ رہا تھا، چنانچہوہ اس جزیرے پر رک گئے اور ان خوبصورت قدر تی من ظر میں اتنے بدمت ہوئے کہ ان کو واپسی کا خیال بھی بھول گیا ، اٹنے ٹی جہاز روانہ ہوگیا اور وہ لوگ اس میں سو، رینہ ہو کئے۔ دن کے وقت تو وہ جزیرہ بہت خوشنما معلوم ہور ما تھا اور اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہور ہے تھے، کیکن جب شام کوسورج غروب ہو گیا اور رات سریر آئی تو وہی خوبصورت جزیرہ رات کے وقت بھیا تک بن گیا کہ اس خوبصورت جزیرے میں ایک لحد گزار نامشکل ہو گیا، کہیں درندوں کا خوف، کہیں جانوروں کا خوف۔اب بتاہے! وہ قوم جو جزیرے کے حسن و جمال میں اتنی محو ہوگئی کہ جو جہاز جا رہا تھا، اس کو چھوڑ ویا، وہ قوم مکتنی احمق اور بے دقوف ہے۔

یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزائی رحمۃ امتہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس جزیرے جیسی ہے، لہٰذا اس و نیا میں دل لگا کر بیٹے جانا اور اس کی خوشما ئیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے وہ قوم جو اس جزیرے کی خوشما ئیوں پر فریفتہ ہو گئی تھی، اور جس طرح اس جزیرے پر رہنے والوں کو ساری دنیا احتی اور بیوتوف کہے گی، ای طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی دنیا احتی اور بیوتوف کے گی۔

### دنیا سفر کی ایک منزل ہے، گھرنہیں

اس لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا ہیں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے اور جیسے ایک اجنبی آ دمی رہتا ہے، اس لئے کہ بیہ دنیا سفر کی ایک منزل ہے، خدا جانے اصل وطن کی طرف روا گی کا وقت کب آ جائے۔ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا:

الدنيا دار من لا دار له و لها يجمع من لا

عقل له. (منداحم، ج١٥م١٥)

فرمایا کہ بید نیاای خفس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کے لئے وہ خفس جع کرتا ہے جس کی باتم اس دنیا کو اپنا گھر سیجھتے ہو؟ حالا نکہ بید دیکھوں کہ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے حالا نکہ بید دیکھوں کہ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو عمل اقتدار حاصل ہو، اس کے قبضے میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو، جس وقت تک جا ہو، داس میں رہے اور اس میں واخل ہونے سے کوئی نہ روک سے، اور اس واس میں سے کوئی باہر نہ نکال سکے، وہ حقیقت میں اپنا گھر ہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے شخص کے گھر میں واخل ہوکر بینیس ہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے کے گھر پر اقتدار حاصل نہیں، اور اپنا گھر وہ ہے جس پر اقتدار حاصل نہیں،

اب آپ مو پنئے کداس دنیا کے گھر پر کس فتم کا اقتدار آپ کو حاصل ہے؟ آپ کے اقتدار کا بیرول ہے کہ جس دن آ ککھ بند ہوئی، اس دن ساہرے ت آپ کو کو لُ تعلق نہیں ، وہ گھر کسی بھی وقت آپ سے چھن جائے گا، اور بید مال ووالت بھی کسی وقت آپ ہے بھین جائے گا، اہذا جس گھر برا تنا اقتدار بھی آپ کو حاصل نہیں ، اس کو آپ اپنا گھر کیے سجھتے ہو؟ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کو آخرت کا وہ گھر ملنے والا نہیں ہے جو بھیشہ رہنے والا ہے ، جس پر بھیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بھی ہاتھ سے نکنے والانہیں ، لبذا آخرت میں جس کا گھر نہ ہو، وہ اس دنیا کو اپنا گھر بنائے۔

### دنیا کودل و د ماغ پر حاوی نه ہونے دو

پھرآ گے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے دہ شخص مال و دولت جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ ہو۔ ان احادیث سے در حقیقت سے بتلانا متسود ہے کہ اس میں ضرور رہوں کین اس کی حقیقت سے بتلانا متسود اس کی حقیقت سے بحرک درجوں اس کوا ہے سوخ اور خیالات پرحادی نہ ہونے ووں جلکہ یہ مجھو کہ بید دنیا رائے کی ایک مزل ہے جیسے تیمے گزر ہی جائے گی، لیکن اصل فکر آخرت کی ہوئی جائے ، بیر نہ ہو کہ صبح ہے لے کر شام تک اس کی دھن اور وصیان ہے، اس کی سوچہ اور اس کی فکر ہے، بیر مسلمان کا کام نہیں ، مسلمان کا کام نہیں ، مسلمان کا کام تو بیہ ہے کہ بقدر ضرورت و نیا کو اختیار کی سے اور زیادہ فکر آخرت کی کرے۔

## ول میں ونیا ہوئے کی ایک علامت

ال میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ، اس کی پیچان اور علامت کی ہے اس کی پیچان اور علامت کی ہے اس کی پیچان اور علامت کی ہے اس کی پیچان ہے کہ یہ وقت یہ قدر رہتی ہے کہ زیادہ پلیے کہاں ہے کمالوں؟ مال س طرح ، تش کہ وں؟ یا اس کا خیال بھی ہے ، اور اللہ تعالی کے سائے جواب وینا ہے ، اگر مرنے کا خیال اور آخرت کا خیال آتا ہے ، پھرتو کے سائے جواب وینا ہے ، اگر مرنے کا خیال اور آخرت کا خیال آتا ہے ، پھرتو الحد لللہ ، نیا کی محبت کی ندمت جوقر آن و صدیت میں وارد ، ول ہے ، وہ آپ کے دل میں نہیں ہیں اس اگر تی جھایا ہو اس کے دل میں نہیں ہیں اور ویا غیر یکی چھایا ہو اس کے کہ سطرح و دیا جو کے ہوں وی اور ویا کی محبت اور ویا کی ہوئے ہے اور ویا کی محبت اے ۔ ال میں شیشی دول ہے ۔

## أيك سبق آموز قصّه

من ت شیخ سعدی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب '' گلستان'' میں ایک تقصہ لکھا ہے کہ میں ایک تاجر تقصہ لکھا ہے کہ میں ایک تاجر کے دوران میں نے ایک تاجر کے گھر میں تیام میں اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چانا اور اپنی شجارت کے گھر میں تا یہ اِ کے فدال جَد میری بی شجارت ہے، ہندوستان میں فلال کے قضے جمعی نا ہے ایران میں فلال چیز کا کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، وقیم و ، فید ، سارے قضے سانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ

میری تمام آرزوکیس تو پوری ہو گئیں، میری تجورت پروان چڑھ فی ہے، البت اب بھی ایک آخری سفر تجارت کے لئے کرنے کا ارادہ ہے، آپ ؛ عاکر د بیجئے کے میرا وہ سفر کا میاب ہو جائے تو اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلوں گا اور بقید زندگی وکان پر بیٹھ کرگز ارلوں گا۔

شخ سعدی رحمة المتدعلیہ نے اس سے بوچھا کہ وہ آخری سنر کہاں کا
ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فلاں سامان خرید کر چین جا دُنگا،
وہاں اس کو فروخت کروں گا، پھر چین سے چینی شیشہ فرید کر روم لے جا کر
فروخت کروں گا، اس لئے کہ چینی شیشہ روم میں ایتھے واموں میں فروخت ہوتا
ہے، پھر روم سے فلاں سامان لے کر اسکندریہ جا دَن گا اور وہاں اس کو فروخت
کروں گا، پھر اسکندریہ سے قالین ہندوستان لے جا کرفروخت کرول گا، اور
ہندوستان سے گلاس فرید کر حلب لے جا کرفروفت کروں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اس
طرح اس نے ساری، نیا کے طویل سفر کا مضوب چیش کیا اور کہا کہ وا کہ اور کہ
میرا یہ منصوبہ کی طرح پورا ہوجائے تو اس کے بعد بھی نیا اور کہا کہ وہا کے ساتھ
اپنی دکان پر گرار دوں کا ۔ یعنی ہے سب پچھ کرنے کے بعد بھی ایتی زندئی دکان پر

شیخ سعدی رحمة الله طبیه فرماتے میں که بیرسب کچھ سننے ک بعد میں نے اس ہے کہا کہ ۔۔

Be 115

آل شنیره دی که در صحرات غور رنست سالار افآده اس طور اً ننت (پیم شکب وایا دار را یا آناعت پُرکند یا خاک گور

میں نے اس ہے کہ کہ تم نے یہ تفیہ ساے کہ غور کے صحراء میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے فجر سے گرا ہوا بڑا تھا ماس کا فجر بھی مرا ہوا بڑا تھا اورخود وہ سودا گرمجتی مرا :وایڑا تھا، اور وہ سامان این زبانِ حال ہے یہ کہدر ہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نکا ہ کو یا قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے ، اس کی ننگ نگاہ کو تیسری کوئی چز پرنہیں کرسکتی۔ شیخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ جب مہ د نیاانیان کے اوپرمسلط ہو جاتی ہے تواس کے ول میں دنیا کے سوا دومرا خیال نہیں آتا۔ یہ ہے'' حبّ دنیا''جس ہے منع کیا گیا ہے۔اگر یہ''کتِ دنیا'' ندہو اور پھراللہ تعالی اپنی رحت ہے مال دیدے اور اس مال کے ساتھ ول اٹکا ہوا نہ ہواور وہ مال اللہ تعانی کے احکام کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے ، بلکہ وہ مال الله تعالیٰ کے احکام ہو ، نے میں صرف ہو، تو پھر وہ مال دنیانہیں ہے بلکہ وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔لیکن اگراس مال کے ذریعہ آخرت کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو وہ ئب دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل کا خلاصہ ہے۔

# ونیا کی محبت دل ت نکالنے کا طریقہ

البیت البت الله الله و نیا الله و الله الله و نیا الله

مراقبہ کیا کرو۔ ہم لوگ فقلت میں ون رات گزاررہے ہیں، مرنے سے غافل ہیں، اللہ تعالی کے سامنے چین ہونے سے غافل ہیں، حاب و کتاب سے غافل ہیں، جزاومزا سے خافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، لہلے ذاہم لوگ ان چیزوں کا خیال بھی نہیں لاتے، اس لئے تھوڑا سا وقت نکال کرم شخص مراقبہ کیا کرے کہ ایک دن مرول گا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے میری چینی ہوگی؟ کیا سوال ہو نئے اور جھے کیا جواب و بنا ہوگا؟ ان سب باتوں کا استحضار کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی روزاندان باتوں کا مراقبہ کیا کرے تو چند ہی ہفتوں میں انشاء اللہ وہ یہ محسوں کرے گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل ربی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جھے اور آ ب سب دنیا کی محبت دل سے نکل ربی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جھے اور آ ب سب کواس پڑمل کی توفیق عطافر مائے۔ آ ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ







مقام خطاب ، جائع مجدبیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب البعد نماز عصرتا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

# سچی طلب پیدا کرپی

اور

فضول سوالات و بحث و مباحثہ ہے بجیبی

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتو کل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدانالاله الاالله وحده لاشریك له، ونشهد ان سیدنا و سندنا ونبینا و مولانا محمداً عبده و رسوله، صلی الله تعالی علیه و علی الله واصحابه وبارك وسلم تسلیماً كثیراً --

أمًا بعد!

عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أمّابعد فإنى سمعت رسول الله عملي الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث حرم حقوق الوالد و وأدالبنات ولاوهات ونهى عن ثلاث عن ثلاث قبل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال (سلم: إب التي من كثرة الماكي من غير ماجة ٢٠/٢)

چھوٹے سے علم سیکھنا

ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو خط کھا کہ بھیج جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند شام کے حاکم شے اور بعد میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند ایک خصوص علاقہ کے گور نر شخے، وونوں معابی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند ایک عند بھی صحابی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند بھی صحابی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت معاویہ ہے حضرت مغیرہ این شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت معاویہ ہیں عند تعالیٰ عند بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت معاویہ ہیں۔

اس خطیس یہ تعماکہ آپ جھے کچھ اسی باقس لکھ کر جھیج جو نی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے سنی ہوں۔ اب وراغور فرمائے کہ ایک طرف حضرت معادیہ فود صحابی ہیں اور صحابی بھی وہ جو کا سب و تی ہیں، لینن ان صحابہ کراٹم میں سے ہیں کہ جب کوئی وقی نازل ہوتی اور قرآن کریم کانول ہو تا تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کراٹم کو قرآن کریم کھوایا کرتے تھے ان میں سے حضرت معاویہ ہیں، تو خود صحابی ہیں، آپ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے، آپ علیہ کی باتیں من ہیں، اس کے باوجود دوسرے صحابی ہے محتاج بن کر اوچ درہے ہیں کہ آپ نے جو پکھ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من جو دہ مجھے بتاہے۔

# علم احتیاج حیابتا ہے

آج اگر کوئی دو آدی ہم مرتبہ بھی ہوں، ایک بی امتاذ کے شاگرو مول، ایک بی چنج کے مرید ہول، دونول نے اینے اینے استاذ اور شخ کی محبتیں اٹھائی ہوں، تو ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ جمعے بھی وہی بات حاصل ہے جو اس دوسر ہے کو حاصل ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رمنی الله عنهم الجمعين اينے آپ كو اس معاملہ ميں بميشد محتاج سجھتے تتھے، كيونكہ ہو سكآ ہے کہ دومرے نے کوئی ایک بات نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شن لی ہو جو میں نہیں سُن سکا، اس کئے حضرت معادیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے فرمایا ك تم نے جو بات نى كريم صلى الله عليه وسلم سے سى مو وہ مجھے بتاہے تاكه میرے علم میں اضافہ ہو۔ معلوم ہوا کہ علم ند کی کی جاگیر ہے اور ند کی کی جائیداد ہے اور نہ کوئی مخض علم کے معاطع میں مجھی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا جاہئے کہ ہر وقت اس کے اندر پیر طلب دے اور پیچتجو رے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، جاہے اس کے لئے مجھے کی چھوٹے ہی ہے رجوع كرنا يرب، لكن اس كے ذريعه اگر ميرے علم من اضافه ہو جائے تو مه میرے لئے سعادت کی بات ہے۔ لہذا مجمی علم کے معالمے میں اور دین کے معاملے میں این آب کوبے نیاز نہیں سجھنا جاہئے۔

جولوگ اپنے آپ کو بڑا عالم سجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کرلیا، ان کے اندرید روگ اور بیاری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سیجھتے ہیں کہ جھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جھے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟، لیکن اللہ جارک و تعالی کی سنت میہ ہے کہ بعض او قات چھوٹے کے دل پر وہ بات جاری فرماویتے ہیں جو پروں کے دل میں نہیں آتی۔

# حضرت مفتى اعظمٌ اور طلب علم

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عجمہ شفیع صاحب قدس الله سرو، مفتی اعظم پاکستان، جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھائے بیس گزری، وار العلوم و بوبند بیس پڑھا اور وہیں پڑھایا۔ وہاں وار الاقناء کے صدر مفتی رہے۔ ایک دن فرمانے کے کہ:

" میں جب بھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں، اور دیکھا ہوں کہ
کہیں کوئی واعظ وعظ کہد رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، جا ہے
کتی میں جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر کو اس کی بات
سننے کے لئے ضرور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لئے کہ کیا پت
اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کوئی الی بات جاری فرما
دے جو میرے لئے فاکمے مند ہوجائے۔"

یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکتان جن کے پاس لوگ دن رات دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے آتے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے گئے آتے ہیں۔ یہ ہے علم کی طلب، حالا تکہ عام طور پر ان کے زمانہ میں جو واعظ وعظ کہا کرتے تھے وہ سب ان کے چھوٹے، ان کے شاگردیا شاگردیا شاگردوں کے شاگردوں ک

ا منتحوث دیرکیلے کورے موجات تھ کھا بال کے مذے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئ اِن بات کہلادے جومیرے علم میں مرجوا وراس سے مجھے فائدہ بہنچے۔

حضرت مفتى اعظمٌ كا قول زري

اور چر فرمایا که:

" بھائی! ور حقیقت علم عطاء کرنا اور قاکدہ پہنچانا، یہ نہ استاذ
کاکام ہے، نہ واعظ کاکام ہے، نہ مقرر کاکام ہے، یہ تو کسی
اور کی عطاء ہے۔ علم تو وہ (اللہ) وینے والا ہے، وہ کسی بھی
ذریعہ سے دیدے، کسی کو بھی واسطہ بنا دے۔ اگر کوئی
آدمی طالب بن کر طلب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ
تارک و تعالی استاذ کے ولی پر السی بات جاری فرما دینے
ہیں جو اس کے لئے قائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ کسی بھی
کوئی فرد الیا نہیں ہے جو اپنی ذات ہے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد الیا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کوئی فرد الیا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
کپنچا دے جب تک اللہ جل طالہ کی توثیق نہ ہو اور جب
تک اللہ تبارک و تعالی ارادہ نہ فرما کیں۔ وہ آگر چاہیں تو لمی چوڑی
ایک جملہ سے فائدہ پہنچا دیں، اور وہ نہ چاہیں تو لمی چوڑی

ای لئے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا بیہ مقولہ رہاہے کہ: " طالب کی طلب کی برکت سے کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ الی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ

#### سننے والوں کے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔"

#### حضرت تفانویٌ کی مجلس کی بر کات

حضرت محیم الاست مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره
(الله تعالی ان کے در جات بلند فرمائے، آبین) ان کے بارے بیس بے بات مشہور
تھی کہ ان کی مجلس بیس جانے والے اگر دل بیس کوئی کھنگ لے کر جائیں یا کوئی
سوال لے کر جائیں اور پھر چاہے حضرت کی مجلس میں جاکے ویے بی خاموش
بیٹے جائیں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم ہے ان کی زبان پر وہ بات جاری
یو جائے گی اور کھنگ دور ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے ایک دن خوو فر المایک :

"لوگ سیجھتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے کہ میری زبان ے ان کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ قرمایا کہ اصل مات مدے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرنے والے کی تحقی کرنا یہ تو اللہ حِلّ جلالہ کا کام ہے، جب کوئی بندہ طالب بن كر ماتا ہے تو اللہ تعالیٰ كہنے والے كے ول ميں خود سے وہ بات ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پر چل گیا ہے اور اس نے یہ بات کہدی۔ اور بعض او قات غلو کرکے اس کے بارے میں لوگ بیہ كمنا شروع كردية بيل كه ال كو كشف بوتا في، كوئي البام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل بے (العیاذباللہ) حالا نکہ کی کونہ کچھ علم غیب ہے اور نہ اپنی ذات کے اندر ممى كو نفع بہنجانے كى طاقت بے بلكہ اللہ تعالى طالب كى طلب کی برکت سے اس کی زبان یر وہ بات جاری فرما

ديے ہیں۔"

بہر حال ، یہ طلب بدی چیز ہے۔

مولاناروی رحمة الله علیه فرماتے جیں کہ: \_

آب کم جو تحقی آور پرست تابی شد آبت السلا واست

که پانی کم د حویثرو، پیاس زیاده پیدا کرو، جب پیاس زیاده پیدا ہوگی توالله

جارک و تعالی او پر اور نیجے سے تمہارے لئے پانی آبال دیں گے۔

تویہ بیاس بری عجب و خریب چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالی سمی کو عطاء فرما دیتے ہیں تو کھر اللہ تبارک و تعالی محلف ذرائع سے اس کی بیاس کو جھانے کا سامان فرمادیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز طلب ہے۔

#### آگ ما تکنے کا واقعہ

حفرت حاتی امداد الله صاحب مهاجر متی قد س الله سرة اس کی مثال و حضرت حاتی امداد الله صاحب مهاجر متی قد س الله سرة اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک مورت تھی، اس کے گھر میں آگ کی ضرورت تھی۔ پہلے زمانہ میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اب تو ذراسا چو لیے کا بٹن دبایا اور آگ جل گئی، لیکن پہلے جگل ہے لکڑیاں جمع کرکے لاؤ، پھر ان کو جلاؤ، پھو تکتی ہے اس کے اندر پھونک مارو، تب جاکر جمیس آگ سکتی تھی، اور اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ تو عور تمیں یہ کرتی تھیں کہ جب آگ کی ضرورت ہوتی اور اپنے گھر میں آگ نہ ہوتی تو اپنی پڑوی سے مائک نے تھیں کہ بہن!اگر تبارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک پڑوی سے مائک ایک تھیں کہ بہن!اگر تبارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک پڑوی سے بہر پھر وہ کڑ جھے میں آگ لے کراپنے چو لیے کو جلا لیا کرتی تھیں۔ بہر

صال ، اس عورت نے اپنی پروس سے کہا کہ بی بی ایمرے گھریں آگ ختم ہوگن ہے ، اگر تمبارے گھریں آگ ہو تو دیدو۔ پردس نے کہا کہ بی بی بی من مرور دید بی گر میرا چولہا تو خود ہی شندا ہے ، چو لیے میں آگ نہیں ہے۔ مانکنے والی نے کہا کہ اگر اجازت وو تو میں فرا راکھ کو کرید کر دیکھ لوں ، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری مل جائے۔ پروس نے کہا کہ ہاں دیکھ لو۔ چنا نچہ اس عورت نے چو لیے کی راکھ کو کرید کے دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی، تو خاتون نے کہا کہ بھے تو چنگاری مل گئی، میرا متعمد حاصل ہو گیا اور میں اس سے اپناکام چالوں گی، وہ لے کر چلی گن اور جائے اس سے آگ جلائی۔

# طلب کی چنگاری پیدا کرو

حفرت حاتی اداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیه فرات جی که دیگری دی گفترای نے جب چولیے کو کریدا تو کریدنے کے منتج جی اندر سے چگاری نکل آئی اور اس ہے آگ بن گئی، لیکن اگر کوئی معمولی بی چگاری بھی نہ ہوتی تو پھر اس کو ہزار کریدتی رہتی، گر اس ہے پکھ بھی نہ بنآ اور نہ آگ سکتی، لیکن چونک چگاری تھی تو اس کو کریدنے ہے اور اس کو ذرا سا دوسری لکڑیوں پر استعال کرنے ہے وہ آگ بن کر پھڑک گئی اور پورا چولہا جل پڑا تو حضرت فراتے جی کہ جب کوئی شخص کی استاذیا شخ کے پاس جاتا ہے تو اگر اندر چگاری تبیس ہے تو شخ اس کو کرید کر اس کو آگ بنادے گا، لیکن اگر اندر چگاری ہی تبیس ہے تو شخ اور استاذ ہزار کریدتا رہے اور ہزار اس کے اندر چنگاری ہی تبیس ہی چونکد اندر چنگاری ہی تبیس بی خی اور استاذ ہزار کریدتا رہے اور ہزار اس کے اندر چنگاری طلب کی چونکد اندر چنگاری ہے نہیں، اس لئے وہ آگ نہیں بنتی۔ اور یہ چنگاری طلب کی چونکاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب کی جونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب کی جونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب بور، اس کے بعد وہ است ذکہ یاس جاتا ہے گا تو وہ کوریدے گا تو الله تبارک و تعالی ہو، اس کے بعد وہ است ذکہ یاس جاتا ہے گا تو وہ کریدے گا تو الله تبارک و تعالی

کے فضل و کرم سے دو چنگاری آگ بن جائے گی، لیکن آگر طلب ہی نہ ہو تو پچھ بھی نہیں ہوگا۔ تویہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی سقت ہے کہ جب کوئی بندہ کی کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو دینے والے تو وہ جیں، قلب پر وہ جاری قرما دیتے ہیں۔

#### درس کے دوران طلب کا مشاہدہ

جو لوگ دین کے علوم پڑھاتے ہیں، ان کو اس بات کا تجربہ ہے۔ مثلاً
رات کو اگلے دن پڑھانے والے سبق کا مطالعہ کیا، اس کی تیار کی ، تیار کی
کر کے درس گاہ میں گئے، جب پڑھانا شروع کیا تو عین سبق کے دوران ایسی بات
دل میں آتی ہے کہ رات کو گھنٹوں تیار کی کرنے کے باوجود ذھن میں نہیں آئی
تقی، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ذھن میں آگئے۔ دہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کی طالب
کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ کوئی طالب تی طلب لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس کی برکت ہوتی والد صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ محائی!
جب کوئی شخص وعظ کہہ رہا ہو تو اپنے آپ کو بے نیاز نہ جھو، کیا پید آگر تم تجی
طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات جاری فرمادیں
طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات جاری فرمادیں
جو تمہارے لئے نفع کا سامان بن جائے۔

# کلام میں تا ثیر من جانب اللہ ہوتی ہے

ایک اور بات حضرت فرمائے تھے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے معالمہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی بات میں اللہ تبارک و تعالی ایسی تا ثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس بات میں دوسرے وقت میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، وہ بھی کی طالب کی بر َت ہے۔ کس نے ایک وقت میں ایک جملہ کہا، اس کا ایس ا اثر ہوا کہ دل پلٹ گیا، وی جملہ کوئی دوسر ا آدمی کسی دوسر ہے وقت میں کہد دے تو بعض او قات اس کا وہ اثر ظاہر خبیں ہوتا۔ تو کیا پید میں جس وقت جارہا جواں، اس وقت اللہ تبرک و تعالی اس کی زبان پر کوئی الی بات جارہ، فرما دیں چواس لمجے میں میرے لئے مؤثر ہو۔

# حضرت فضيل بن عياضٌ كا واقعه

حضرت نفیل بن عیاض رحمة الله علیه آج ہم جن کو اولیاء الله علی شار کرتے ہیں، چن نچہ اولیاء کرائم کا جو شجرہ ہے اس میں نفیسل بن عیاض الله عرب فہرست آتے ہیں۔ دراصل بید ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے اور ایسے ڈاکو تھے کہ مائیں بچول کو ڈرایا کرتی تھیں کہ بیٹا سوجاؤ ورنہ کہیں نفیسل نہ آجائے، اور قافلے گزرتے تھے اور بید قافلوں کو لوختے تھے اور قافلے والے جب کہیں اور قافلے والے جب کہیں یاس بڑاؤ ڈالتے تو کہتے تھے کہ بید نفیس کا علاقہ ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ نفیسل یا اس کے آدی آکر ہمیں لوٹ لیس۔ ایک دن کی کے گھر پر ڈاکہ ڈالئے کے لئے گئے، آخر شب کا وقت تھ، دہال اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، گر آن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، گر آن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، گر آن کریم کی تلاوت کر رہا تھا،

المْ يَانِ لِتَّذِيُّكَ امْنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ٥

(سورة الحديد، آيت ١٦)

قر آن کریم کے جی انداز خطاب عجیب و غریب ہوتے ہیں لینی: ترجمہ ، کیا ایمان والوں کے نے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے کہتے جاکمیں اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کے آگے دواپنے آپ کو سر تشلیم خم کرلیں، کیااب مجی وقت نہیں آیا۔

ڈاکہ ڈاکے جارہے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کے لئے کند لگائی ہوئی ہے،
کان میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑگئ، بس اس کمے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تاثیر
رکھی تھی، طالا تکہ ہزار مرتبہ خود بھی یہ آیت پڑھی ہوگ، آخر کو مسلمان تھ،
قرآن پڑھا ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں جب اس آدی کی زبان سے یہ آیت
کریمہ می تواس نے ایک انقلاب برپا کر دیا، ای وقت ای کمے دل میں آیا کہ
میں ڈاکہ ڈالنااور سارے غلط کام چھوڑ تا ہوں اور وہیں سے یہ کہتے ہوئے والی

#### بَلْي يَارَبُ قَدْ آن

ترجمه: ال يرور د كار! اب وه وقت آكيا:

اور سارا ڈاکہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ اتنے بڑے اولیاہ میں سے جیں کہ آج سارے اولیاءاللہ کا شجر وان سے جاکر ملتا ہے۔

کس لمحے میں کس آدمی کی زبان سے نقی ہوئی کو نمی بات اثر کر جائے یہ انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکا، اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی تھیجت سے بے نیاز نہ جھیں، کیا معلوم، اللہ جارک و تعالیٰ کس بات سے اصلاح فرما دیں، یمی معالمہ حفرات سی بہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا تھا۔

اب دیکھئے کہ حضرت معاویہ رض الله تعالی عنه باوجود اونیے در ہے پر ہونے کے اپنے ماتحت کو خط لکھ رہے میں کہ مجھے کوئی ایس بات لکھئے جر آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنی ہو۔

## از دل څيز د پرول ريزو

ان كے جواب يس حفرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه في بھى يہ تكلف نبيس كيا كہ حفرت اقب كو يس كيا كي تكفف نبيس كيا كہ حضرت ! آپ كو يس كيا كھوں بلكه ين زياده محتاج بول، آب بجھے لكھئے۔ اس قتم كے اناظ نبيس لكھے بلكہ يہ سوچاكہ جو ميرے علم يس ہے وہ يس بتا ديتا بول، چنا نجہ انہوں نے بھى خط يس لكھ ديا، اب سنے كيا حديث لكھى:

حضرت مغيره بن شعبة في تريم صلى الله عليه وسلم كاجوار شاد خط میں لکھ کر تھیجا وہ تین سطریں تبھی یوری نہیں ہیں، بلکہ ڈھائی سطر وں میں آیا ہے۔ عام طوز پر اگر کوئی آدمی سوچے کہ ایک بڑا آدمی مجھے کہدرہاہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد مجھے لكھ كر تجيجو تو بيه اتنا بوا آوي ہے اس كو جمونی می بات لکھ کر کیا جمیجوں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہو، کوئی لمبا چوڑا وعظ ہو، کوئی لیے چوڑے ارشادات ہول۔ لیکن انہوں نے ڈھائی سطر ول میں مختم ی بات لکھ کر تھیج دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ بات سنی اور حضرت معاویہ بھی مطمئن ہوگئے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اعتبار اس کا نہیں ہے کہ کتنی کمبی بات کہی جاری ہے، کتنا وقت لیا جا رہا ہے؟ اعتبار اس کا ہے کہ کیا بات کمی جار بی ہے؟ وہ بات مختر ہی سبی لیکن نافع ہے تو اس کو انسان لیے باندھ لے اور اس یر عمل کرے تو اس کی نجات ہو جائے گی، لمبی چوڑی تتریروں کی حاجت نہیں، لیے چوڑے بیانات کی کبھی حاجت نہیں۔ لہذا اگر یو چھنے والے کے دل بیں طلب ہو اور کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو تو اللہ تنالی ایک جلے سے فاکدہ بینجادتے ہیں، اور اًر (فدانہ کرے) سننے والے کے را ، میں طاب نہ ہو ، یا کہنے وائے کے دل میں اخلاص نہ ہو تو گھنٹوں تقر بر

کرتے رہو، ایک کان سے بات داخل ہو جائے گی ادر دوسرے کان سے نگل جائے گی، دل پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ لین جب اخلاص ہو تو چھوٹی بات مجمی کار آمد ہو جائی ہے۔

## مخقر حدیث کے ذریعہ تفیحت

چنانچہ حفرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ چھوٹی ک صدیث بطور نھیجت کے لکھ کر بھیج دی کہ:

نی کریم صلی الله علیه وسلم چھے چڑوں سے منع فرمایا کرتے تھے، مقصدیہ تفاکہ ان کو اگر لیے باندہ او کے تو ان شاء الله اس سے آپ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کا فاکدہ کنج جائے گا، وہ چھے چڑیں کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟

#### چھے چڑیں

وه و الله ين الله ين الله

﴿١﴾ عَنْ قِيْلَ وَقَالَ

قبل و قال سے اور نضول بحث و مباحث سے منع فرماتے

﴿٢﴾ وَإِضَاعَةِ الْمَال

و ابھ واضا عبد العانِ اور مال کو ضائع کرنے ہے منع فرماتے تھے۔

﴿٣﴾ وَكُثْرَةِ السُّوال

اور سوال کی کثرت ہے کہ ہر وقت آدمی سوال بی کرتا

رہے،اس سے منع فرماتے تھے۔

﴿٣﴾ وَعَنْ مِنْعِ وَهَانَ

اور اس بات ت منع فرماتے تھے کہ آدی دوسرول کو تو دے میں اور خود مانگار ہے۔

ز٥٥ وَعُقُرَقَ الْأُمُّهَاتِ

ادر ماؤں کی نافرہ فی سے من قرماتے تھے۔

و الْبَاتِ وَعَنْ وَأَدِ الْبَاتِ

اور لڑکیوں کو الده در گور کرنے سے اُٹ آرہا کے اسم

یہ ہے چیزیں لکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھیجیں کہ رسول کریم صلی اند علیہ وسلم نے ان خانہ چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب ان چھے چیزوں کی ''' رائے '' تفصیل من لبجے۔

یبلی چیز: فضول بحث و مراحثه

نبی چیز کہ جس ہے، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع سرمانا ہے وہ قبل و قبل ہے لینی فضول بحث و مباحث جس کا کوئی متیجہ برآ مد اللہ او قال ہے اور قبل ہے کہ جس سے اللہ اللہ علیہ و سام نے منع فرمایا۔ اب بظاہر تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وشتہ کراری ہو رہی ہے، ادر فضول گفتگو ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ کمی بات پر حلی رہا۔

#### ونت کی قدر کرو

لیکن اس لئے منع فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کوجوزندگی
حطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لحد بڑی عظیم دولت ہے، ایک ایک لحد اس کا
جی ہے، کچھ پید نہیں کب بیے زندگی چمن جائے اور کب ختم ہو جائے۔ اور بیہ
ماس لئے کی ہے تاکہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان
کرے، جس انسان کے اندر فررا بھی عقل ہوگی وہ اپنی زندگی کے لحات کو اور
اس جیتی دولت کو اصل مقصد کے حاصل کرنے کے لئے خرچ کرے گا، اور بیج
کار اور بے معرف کا موں جی خرچ کرنے ہے بچ گا۔ اب فرض کرو کہ اگر کسی
نے ایساکام کر لیایا وقت کو ایسے کام جس صرف کر لیا جس کا فائدہ نہ دنیا جس ہے
نہ دین جس ہے، تو بطاہر تو لگتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن اس وقت کو
اگر وہ میچ معرف جس خرچ کرتا تو آخرت کی گئی نیکیاں اور کتااج و ٹواب جح

# كويائى عظيم نعمت

ای طرح الله جل طاله نے ہمیں اور آپ کو گویائی کی قوت عطاء فرمائی ہے۔ یہ اتنی بری نعمت ہے کہ ساری عمر انسان مجدہ میں بڑارہ ہو تھی اس کا شکر اوالہ ہو، ان لو گوں سے لوچھوجواس گویائی کی قوت سے محروم ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں بولنا چاہتے ہیں مگر کہ نہیں سکتے، اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے، ان کے دل میں امتیں پیدا ہوتی سکتے، ان کے دل میں امتیں پیدا ہوتی بین کر کہنے سے محروم ہیں۔ بین کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لئے بچھ کہد یہ، مگر کہنے سے محروم ہیں۔ ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بوی نعمت ہے۔ الله جارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو

یہ تعت عطافرمائی ہے، اور یہ نعت الی ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح معرف میں خرچ کرے تو تیک کا بلا انجر جاتا ہے اور کتا اجر و تواب حاصل ہوتا ہے، اور اس کو انسان اگر غلط کام میں خرچ کرے، مثلاً گناہ کی بات میں، جموف میں، فیبت میں، دل آزاری میں، تو یہ چیز الی ہے کہ اس کے بارے میں صدیث میں آتا ہے کہ:

انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ سخت نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔

یہ زبان سب سے زیادہ انسان کو اوندھے منہ گرائے گی۔آگر زبان تابو میں نہیں ہے، مجموث بات زبان سے نکل رہی ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، ول آزاری کی باتمی نکل رہی ہیں تو وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔

### حضور علی نصیحت

حضوراتد س سرور دوعالم نی کریم صلی الله علیه وسلم جو ہم پر مال باپ اید نیادہ شفق اور مبربان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس زبان کو فضول بحث و مباحثہ بیں فرج کرنا شروع کر دیا، جس کا نہ دنیا ہیں فاکدہ ہے اور نہ آخرت میں فاکدہ ہے تو تم ایک بوئی دولت کو بلاوجہ ضائع کرنے والے ہوگے۔
کیونکہ جب انسان بحث و مباحثہ میں پڑے گا تو بھی جبوث بھی نکلے گا، فیبت بھی ہوگ ہوگا، تو کناہ ہیں ہوں گی اور نضول باتوں میں لگا ہوگا، تو کناہ میں بھی جبال ہو گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح مصرف میں زبان استعال کرنے سے محرز میں جو تا جا جائے گا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے قبل و قال اور نضول بحث و مباحث ہے۔

# صحابه اور بزرگانِ دين كا طرز عمل

حضرات محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ ہے فضول بحث و مباحثہ کا کوئی تصور نہ تھا۔وہ اس قول برعامل مجھے کہ:

#### **قل محیراً والا فاصمت** ما تواقیمی بات ک<u>هوورن</u>ه خاموش رمو

چنانچہ وہ نعنولیات کے اندر پڑتے نہیں تھے۔ اور ادارے جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے ہال جب کوئی اصلاح کرانے کے لئے جاتا تھا تو اصلاح کے اندر پہلا قدم ہے ہوتا تھا کہ زبان قابو میں کرد اور نضول بحث د مباحثہ سے اجتناب کرو۔

#### اصلاح کا ایک واقعه

پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاتال رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ورجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے، وہلی ہیں ان کی بڑی شہرت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا فیض پھیلایا، ووطالب علم بلخ سے آپ کی شہرت سُن کر حاضر ہوئے، حضرت سے بیعت ہونے اور اصلاح کرائے کا ارادہ تھا، جب حضرت کی صحد ہیں پنچ تو نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وضوء کرنے بیٹے سے گئے، ایک طالب ووسر سے سے کہنے لگا کہ یہ حوض جس سے ہم وضوء کر رہے ہیں یہ بڑا ہے یا وہ جو ہمارے بلخ میں ہے ؟ تو دوسر سے نے کہا کہ وہ بڑا والا رہے، اس نے کہا کہ وہرے خیال ہیں سے دبلی کا حوض بڑا ہے۔ اب اس

موضوع پر دونوں کے درمین دلا کل کا تجادلہ شروع ہوا، ایک کہہ رہا ہے وہ برا ہے دومرا کہہ رہا ہے۔ حضرت مرزا صاحب ہمی وہیں وضو فرہا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں آوی ان طرح بحث کر رہے ہیں۔ جب نماز ہوگئی تو یہ حضرت نے موال کیا کہ کیے ہوگئی تو یہ حضرت نے موال کیا کہ کیے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت! آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہوئے کہ ونے کہا کہ حضرت! آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہوئے کہ کو نے کہا کہ حضرت نے فرایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہماری معجد کا حوض برا ہے یا باخ کا حوض برا ہے۔ یہ مسئلہ طے کرلو تو پھر آگ یات چطے۔ اب وہ بڑے یا باخ کا حوض برا ہے۔ یہ مسئلہ طے کرلو تو پھر آگ یات چطے۔ اب وہ بڑے شر مندہ ہوئے، لیکن حضرت نے فرایا کہ جب تک یہ یات چطے۔ اب وہ بڑے باری جا کر اس حوض کو نابی، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ نابی، بیائش کرو اور پھر ابنی جا کر اس حوض کو نابی، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ برا ہے یا وہ بڑا ہے، جب یہ کام کر لوگ تو پھر حنہیں بیعت کریں گے۔

اور پھر فرایا کہ تہری اس گفتگو ہے دو یا تیں معلوم ہو کی، ایک سے
کہ فضول بحث و ۱۰ و اور نے کی عادت ہے جس کا کوئی معرف نہیں، اور
دومری بات ہے کہ بات میں تحقیق نہیں، آپ نے ویسے ہی اندازے ہے دعویٰ
کرلیا کہ یہ براہے، اور آپ نے ویسے ہی اندازہ ہے دعویٰ کرلیا کہ دہ براہے،
تحقیق کی نے کی نہیں، ق عفوم ہوا کہ زبان ہے بات کرنے میں تحقیق نہیں
اور فضول بحث و مبات ں عادت ہے، اس کی موجودگی میں اگر آپ کو کچھ زکرو
اذکار بادک گا تھ کچھ یہ سس نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو، اور یہ عادت
ای طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتب حمیمیں میق مل جائے کہ اس کی کیا نتیجہ ہو تا

## آج کل کی پیری مریدی

اب آج کل تو پیری مریدی بیہ ہوگئ ہے کہ کچھ اذکار بتا دیے اور کچھ و طاکف بتا دیے اور کچھ و طاکف بتا دیے اور خواب کی تعبیر بتا دی، اور بیہ بتا دیا کہ فلال مقصد کے لئے بیہ پڑھو، بیہ پیری مریدی ہوگئ۔ حالا نکہ بیری مریدی کا اصل مقصد تھا ''اصلاح نفس۔'' اب ان کو ساری عمر کے لئے الی کسیحت ہوگئی کہ اب آئندہ کمی نفول بحث میں نہیں پڑیں گے۔ ارب بھائی!اگر بیج بھی چل جائے کہ بیہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو کیا حاصل ؟ دنیا میں کیا فائدہ بیوا؟ اور آخرت میں کیا فائدہ ہوا؟ اور آخرت میں کیا فائدہ؟ اس لئے بیہ چیز انسان کو خواہ مخواہ وقت ضائع موا؟ اور آخرت میں کیا فائدہ کر گناہوں میں جال کر دیتی ہے۔ مرزا کرنے کی طرف نے جاتی ہے اور بالآخر گناہوں میں جال کر دیتی ہے۔ مرزا صاحب نے بیرانی کی ہوگی۔

#### ند هبی بحث و مباحثه

بعض او قات ہے بحث و مباحثہ فد جب کے نام پر اور دین کے نام پر ہوتا ہے، ایے سوالات جو نہ قبر بیل پوچھے جائیں گے، نہ حشر بیل اور نہ نشر میں اور لمبی چوڑی بحث چل رہی ہے۔ اور مناظرے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیج میں اوھر کا بھی وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ بحث اور بھی زیادہ خطر ناک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خطر ناک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان المصراء یذھب بینور المجلم

## فالتوعقل والي

ا کبر اللہ آبادی مرحوم جو تنزیہ شاعر ہیں لیکن بعض او قات بڑے حکیمانداشعار کمہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں \_

نہ بی جے میں نے کی عی

فالتو عقل مجھ میں تھی بی نہیں مطلب یہ ہے کہ نضول بحث و مباحثہ کا کام وہ کرے جس کے پاس فالتوعقل موه اور فالتوعقل مجھے میں تھی ہی نہیں۔ جس مسللہ کا سوال نہ قبر میں ہوگا، نہ حشر میں، نہ نشر میں، نہ اللہ تارک و تعالیٰ مجمی بوچیں ہے، اور اُس ك بارے ميں لبي چوزى بحثيں كر رہے ہيں، اس كے اندر وقت كو ضائع كر رہے ہیں، حالاتکہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل و قال ہے اور فنول بحث و مباحث سے منع فرمایا ہے۔ اور افسوس بیر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ نفول بحث و مباحثہ بے انتہا مجیل گیاہے، اس کا نتیجہ بیہ ے کہ جو دین کے ضروری مسائل اور احکام تھے اس سے تو لوگ جال رہ گئے، اس کا پند جمیں اور نصول بحثول کے اندر بڑے میں، تاریخی بحثول کے اندر جالا ہیں۔ مثلاً اب اس میں بحث ہو رہی ہے کہ بزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگ؟ اور وہ فاس تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی! تم ہے کوئی قبر میں اس کے بارے میں ابو چھے گا؟ یا تم ہے بوچھ کر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے؟ یا تمہارے اوپر اس کے اعمال کی ذمة داری عائد جوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات پر بحث جو رعی

ہے کہ اس کی مغفرت ہو گی یا نہیں ہو گی۔

## بزیدے فِس کے بارے میں سوال کاجواب

میرے والد ماجد قد س اللہ سرہ ہے کی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت! پزید فاس تھایا تہیں تھا؟ والد صاحبؓ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جواب ووں کہ فاس تھایا تہیں تھا، مجھے تو اپنی ابرے میں فکر ہے کہ پند نہیں میر اکیا انجام ہوتا ہیں فکر ہے کہ پند نہیں میر اکیا انجام ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں مجھے کیا فکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا پچے ہیں۔ قرآن کریم کاارشادہے:

بِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكْسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَيْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمہ: یہ امت ہے جو گزرگی، ان کے اعمال ان کے ماتھ تہارے اعمال تہارے ماتھ، ان کے اعمال کے بارے میں تم ہے موال نہیں کیا جائے گا۔

بہر حال، کیوں اس بحث کے اندر پرد کر اپنا ہمی وقت منائع کرتے ہو اور حس کی مغفرت ہوگی اور کس کی منفرت ہوگی اور کس کی منفرت ہوگی۔ اس فتم کے بے شار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر کشت سے بھیلے ہوئے ہیں اور اس پر قبل و قال ہورہی ہے، بحثیں ہورہی ہیں، مناظرے ہورہے ہیں، کم بین کھی جارہی ہیں، وقت برباد ہورہا ہے، نی کریم مرور دو عالم صلی اند علیہ وسلم نے یہ فضول کی بحثول سے منع فرمایا ہے۔

#### سوالات کی کثرت ہے ممانعت

دوسر الفظ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ہے "و کشرۃ السوال" سوالوں
کی کثرت ہے منع فرمایا۔ جس آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کام ک
بات ہے وہ کرے اور تفنول باتوں ہے اجتناب کرے، اس کے ول میں سوالات
بہت پیدا ہوتے ہیں اور وہ کثرت ہے سوال کر تا رہتا ہے۔ سوال وہ کرو جس کا
تعلق تمہاری عملی زندگ ہے ہے، سوال وہ کرو جس کے بارے میں تمہیں یہ
معلوم کرنا ہے کہ یہ طال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا تاجائز؟ یہ کام کرول یا نہ
کروں؟ باتی ماضی کے بارے میں سوالات اور دوسرے فضول باتوں کے بارے
میں سوالات، ان کا کچھ حاصل نہیں۔

## احکام کی حکمتوں کے بارے میں سوالات

یں یہاں خاص طور پر وو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چیلی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ دین کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں لوک بکثرت موالات کرتے ہیں کہ یہ فلال جز حرام کی کیوں ہے؟ فلال چز مرام معاشرے میں یہ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوالات بہت کھیل گئے ہیں، حالا تکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات پڑھو گئے تو یہ نظر آئے گاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیم اجمعین کے حالات پڑھو گئے تو یہ نظر آئے گاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محابہ کرام موالات کرتے تھے، لیکن اس میں 'دکیوں' کا لفظ کہیں نہیں سلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھاکہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کیوں کو کیوں کیا کیوں کیا کہ کو کیوں کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں جو کیوں کر رہے ہیں ہو کیوں کر رہے ہیں جو کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں ہو کیوں کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں ہو کیوں کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں ہو کیوں کر رہے ہیں ہو کیوں کر رہے ہیں ہوں کر رہے ہیں ہو کیوں کر رہے ہوں کر رہے ہوں کر رہے ہیں ہو کیوں کر رہے ہوں کر کر رہ

#### ایک مثال

اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سود حرام كيا، ليني قرضه دے كر اس كے اور زيادہ يميے لينا سود ب، قرآن نے اس كو حرام کہااور کہا کہ جوبہ نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے اعلان جنگ سن لے۔ اتنی زبروست وعید بیان فرمائی۔ اس کے بارے میں تو محابہ کرام ہے سوال کیے کرتے کہ یہ کیوں حرام ہے؟ یہاں تک کہ بعد میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی حرمت کی طرف لے جانے والے پکھ معاملات کو بھی حرام کیا۔ مثلاً ایک بات یہ حرام کی کہ اگر کوئی فخص گندم کو گندم سے نے رہا ہے تو جا ہے ایک طرف گندم اعلیٰ درجہ کا ہو اور دوسری طرف معمولی در جه کا ہو تب بھی دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اگر اعلیٰ درجہ کا گذم دو سیر جو اور اونی ورجه کا گذم جار سیر جو اور دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ فروخت کیا جائے تواس کو مجلی آپ نے حرام اور ناجائز فرمایا، یا مثلاً ا چھی تھجورایک میر اور خراب تھجور دوسیر اگر آپس میں بیچی جا کیں تو فرمایا کہ رپیر بھی حرام ہے۔ اب بظاہر تو عقل میں بیات سجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک ا چھے در ہے کا گندم ہے تواس کی قبت بھی زیادہ ہے، اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور جواد فی ورج کا گندم ہے اس کی قیت بھی کم ہے اور اس کا فائدہ بھی کم ہے تواگر ادنیٰ ورجے کے ووسیر اور اعلیٰ درجے کا ایک سیر ملا کر فروخت کیا جائے تواس مي كيا خرابي ہے؟ ليكن جب ني كريم سرور دو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرما دیا کہ گندم کی تی جب گندم ہے ہوگی تو برابر سرابر ہونا جائے، جاہے اعلیٰ در ہے کا ہو یا اونیٰ ور ہے کا ہو، کسی ایک محافیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ تھم من کر نہیں فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیا دجہ ہے؟ جبکہ

وہ اعلیٰ ہے اور یہ اونی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ لفظ "کیوں" کا سوال صحابہ کرام" کے اللہ نہیں تھا، اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی کر یم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مجروس تھا کہ جو تھم یہ دے رہے ہیں وہ بر حق ہے، اماری مجھ میں آئے تو برحق ہے، ہمیں تحمت کے پیچے پڑنے کی حاجت نہیں، جب ہمیں کبدیا کہ حرام ہے، تو حرام ہے۔

یہ تھا صحابہ کرائم کا طریقہ، آج سب سے زیادہ "کیوں" کا سوال ہے،
آج جو گندم کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کے سامنے عرض کر کے دیکھ
لو، وہ چھوٹے تی یہ کئے گا "کیوں؟ یہ کیوں ناجائز ہے؟" سب سے پہلے اس کا
سوال بھی ہوگا۔ اور اے تو چھوڑ دو، آج کل جو قرض والا اصل سود ہے اس کے
بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے؟

جبر حال، کشرت سوال ایک بڑی بیاری ہے، احکام شرعیہ کے بارے میں یہ سوال کرناکہ یہ کیوں ہے، یہ سوال کھیک نہیں۔ البتہ اگر کوئی مخص دیسے ہی اپنی زیادتی اطبینان کے لئے پوچھ تو چلو گوادا ہے۔ لیکن اب تو با قاعدہ ای لئے پوچھا جاتا ہے کہ اگر جاری سمجھ میں اس کی وجہ آگئ تو حرام سمجھیں گے اگر نہیں آئی تو حرام نہیں سمجھیں گے۔ اللہ بچائے۔ یہ بات انسان کو بعض او قات کفر تک لے جاتی ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھی، آمین۔ کشرت سوال میں ایک پہلویہ ہے۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ الی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا جن کا انسان کے عقیدے سے یا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یا ایسے ہی فضول سوالات جیسے یہ سوال کر برتیر کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ جنگ میں کون یاطل پر تضاور کون حق پر تھا؟ یا تاریخی واقعات کی تفصیلات پوچھنا اور ان کے اندر جھگڑا کرنا،یا ایسے عقائد کے بارے میں سوالات کرنا جو بنیادی عقائد نہیں ہیں، جن

ے بارے میں حشر نشر کے اندر کوئی سوال نہیں ہونا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ

معاملات ہیں، حرام و حلال کے، جائز و تاجائز کے، ان کے بارے میں سوال کرو،

اور ان کے اندر بھی جو سوالات ضروری ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو محدود

اور ان کے اندر بھی جو سوالات ضروری ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو محدود

رکھو۔ حضرات صحابہ کرام حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوتے تو سوال بہت کم کیا کرتے تھے، جتنی بات ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

من لی، اس پر عمل کرتے تھے، سوال کم کرتے تھے، لیکن سوال جو کرتے تھے وہ

عملی زندگی ہے متعلق کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح

مجھ عطافرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافرمائے۔

وآخر دعوانا ان الخمد لله رب الخلمين



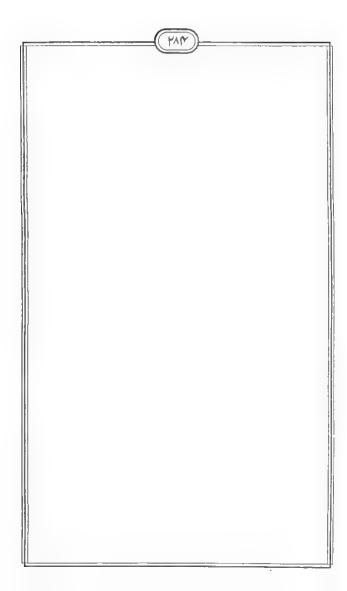



مقام خطاب : جائ مجددارالعلوم كراجي اصلاحي خطيات : جلد نمبر ١١

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ختم قرآن کریم ودعا

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُورُرِ اَنَّفُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُرُرِ اَنَّفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه لَا هَرِيكِ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه لَا اللَّهُ وَمُدَه لَا هَرِيكِ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه لَا اللَّهُ وَحُدَه لَا هَرِيكِ لَهُ وَنَشُهَدُانً سَيِدنَا وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَصُلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بِسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ: إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةَ الْقَدُرِ ۞ وَمَا اَدُرْكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ ۞ لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيْرُ' مِّنُ ٱلْفِ شَهُرِ ۞ تَنزُّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنُ كُلِّ اَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجْرِ ۞ صدق الله العظيم . (موة القدر)

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! اس وقت کوئی کمی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کوایک بہت بڑے انعام سے نواز ا ہے اور ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اس وقت اس انعام اور کرم پرشکر کا اظہار کرنا مقصود ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے مقاصد اور حاجات کے لئے وعاکرنا مقصود ہے۔

عظیم انعام ہے نوازا ہے

وہ انعام یہ ب کہ اس وقت اللہ جارک و تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اور آپ کو تر اوس کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی بند، آج جبکہ ہم رن کا میں مرہ رہ دے خیالات اور تر اوس کی ماحول میں کھی ہوئے میں اس ماحول میں آئی آگا ہے کہ کی تلاوت اور تر اوس کی آئی الہمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ و نہیں ۔ در پیداللہ تعالیٰ کی کئنی کرن فہت ہیں ، الکین جس وقت ہے آپ کھیں بند ، کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی ، اس

وقت اندازہ ہوگا کہ بیقر آن کریم کی علاوت، بیروزہ، بیر اور گئ بینمازیں، بیہ تسیح ، بیسب کتنی بوی دولت ہیں۔ اس کئے کہ وہ جہاں ایبا ہے کہ وہاں کی کرنی بیدرو پیدیپیٹر نبیں ہے، بلکہ وہاں کی کرنی بید نبیاں ہیں اور بیا عمال ہیں، بینمازی، بیر بیرویہ پیراوت ، بیر ہیز اور کی میں جدے، بیر علاوت، بیر جزیں وہاں کام آنے والی نبیل۔

#### "تراوت "ایک بهترین عبادت

یوں تو رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا ہر ہر لحہ
رحتوں کا لحد ہے، برکات کا لحد ہے، لیکن رمضان المبارک میں جوخصوصی
عبادتیں مشروع فرما ئیں، ان میں بیر تراوی کی عبادت ایک عجیب وغریب
شان رکھتی ہے۔ عام دنوں کے مقالجے میں ان ایام کے اندر بینماز جناب نی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلت قرار دی ہے۔ حدیث شریف میں جناب
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مراد دی ہے۔ حدیث شریف میں جناب

إن اللَّهُ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَ سَنَنْتُ

#### لَكُمْ قِيَامَهُ

(نبائي، كتاب الصيام، باب تواب من قام رمضان)

یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لئے رمضان کے دنوں میں روز نے فرض کے اور میں نے تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہوکر عبادت کرنے کوستت قرار ویا۔ بیستت الی ہے کہ اس کے نتیج میں اور دنوں کے مقالج میں میں رکھتیں زیادہ پڑھنے کی معادت حاصل ہورہی ہے، اور بیس رکعتوں کا مطلب ہے ہے کہ ہرصاحب ایمان کوروز انہ چالیس مجد ہے نیادہ کرنے کی توفیق حاصل ہورہی ہے، اور اگر پورے مہینے کا شار کیا جائے تو ایک اور آگر پورے مہینے کا حاصل کا شار کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک صاحب ایمان کو بارہ سو مجدے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہورہی ہے۔

''سجده''ایک عظیم نمت

اور یہ "سجدہ" ایک عظیم لعت ہے کہ روئے زمین پراس سے زیادہ عظیم نعت کے کہ روئے زمین پراس سے زیادہ عظیم نعت کوئی اور نہیں ہو تکی سعدے شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب بحد سے کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا قرآن کریم میں سورہ اقراکی آخری کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا قرآن کریم میں سورہ اقراکی آخری آیت بحدہ ہے، اس میں انتاز تعالی نے ارشاد فرمایا:

#### وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبُ

(سورة علق وآية ١٢)

یعنی مجدہ کرواور میرے قریب آ جاؤ۔ بیکتنا پیادااور مجت کا جملہ ہے کہ مجدہ کرو اور میرے پاس آ جا ۔ البندااللہ تعالی کے حضورا تنا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان مجدے میں چلا جائے۔ جس وقت بندے نے اللہ جل شانہ کے مشور مجدے میں چیشانی شیک دی تو اس وم ساری کا منات اس چیشانی کے شیم آگئے۔

### ''نماز''مؤمن کی معراج ہے

حضور اقد س ملی الله علیه وسلم کو الله تعالی نے ''معراج'' عطا فرمائی، جس میں آپ کوساتوں آسانوں ہے بھی اوپراور''سدر آئنتہیٰ' ' ہے بھی آگ کے پہنچایا، جہاں حضرت جرئیل امین علیدالسلام بھی آپ کا ساتھ ندوے سکے، اس مقام تک پہنچایا۔ جب آپ والپس تشریف لانے گئے تو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے زبان حال ہے الله تعالی ہے بیدورخواست کی کہ یا الله ا آپ نے مجمعة قرب کا بید مقام عطافر مادیا، کین میری امّت کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت الله تعالی نے آپ کی امت کے لئے جو تخذ عطافر مایا، وہ پانچ نمازوں کا تخذ عطافر مایا، اور النامازوں میں بحدے کا تخذ عطافر مایا اور بیا علان فرما دیا گیا کہ:

فرمایا، اور الن نمازوں میں بحدے کا تخذ عطافر مایا اور بیا علان فرما دیا گیا کہ:

یعنی نماز مؤمنوں کی معراج ہے۔اگر چہ ہم نے آپ کو یہاں بلاکر معراج عطا فرمائی ،لیکن آپ کی امت کے لئے میداعلان ہے کہ جو بندہ میرا قرب چاہتا ہے،

وہ جب مجدے میں سر رکھ دے گا تو اس کی معراج ہوجائے گی، جب بندے نے سے بدے دی دولت اور کوئی نہیں

--

#### الله ميال نے مجھے بيار كرليا

جمیں تو اس دولت کے عظیم ہونے کا انداز ہنیں ہے، اس لئے که دلول

پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی لڈت اور طلاوت عطا فرماتے ہیں، ان کو پہ ہوتا ہے کہ پیجدہ کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب گئے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیا، اللہ میں ہے گزرے ہیں، ایک مرجبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ چیکے ہے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی ایک بنا وار تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ججھے بار

یہ بیثانی ایک ہی چوکھٹ پڑتی ہے

کرلیا۔ان کو بحدہ کے اندر یہ دولت نصیب ہوتی تھی۔

حفزت فواجه عزیز الحن صاحب مجذوب رحمة الله علیه جوحفزت هیم الامّت رحمة الله علیه ک غلیفه خاص منهے ان کا ایک شعر ہے:

> اگر سجدہ میں سر رکھ دول زمین <sup>-</sup> کو آساں کر دول

بہر حال! یہ بحدہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیشانی کی اور جگد پر نہیں گئی، یہ پیشانی صرف ایک ہی بارگاہ میں، ایک ہی چوکھٹ پر، ایک ہی آستانے پر کئی ہے، اور اس آستانے پر گئے کے نتیج میں اس کو جو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس دولت کے ساری دنیا کی دولت کی دولت کے ساری دنیا کی دولتیں چھے ہیں۔

#### الله تعالىٰ اپنے كلام كى تلاوت سنتے ہيں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ
رمضان المبارک میں الشتعالی نے ہمیں اور آپ کو روزانہ چالیس مقامات
قرب زیادہ عطافر مائے ہیں، ہرصاحب ایمان کواس تراوی کی بدولت روزانہ
چالیس مقامات قرب زیادہ حاصل ہورہے ہیں، یہ معمولی دولت نہیں۔ پھراس
تراوی میں یہ مقامات قرب تو تھے ہی، ساتھ ساتھ یہ تھم دیدیا کہاس تراوی
میں میرا کلام پڑھ کراس کو پورا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الشتعالیٰ کی
چیز کواتی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کو سنتے
جیز کواتی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کو سنتے
میں۔ لہذا تراوی کے سوقع پر الشرتعالیٰ کی رحمت متوجہ جیتی ہے، الشرتعالیٰ کا قرب

# خم قرآن کے موقع پردوکام کریں

آج المحمد للدقرآن كريم بورا ہوگيا، ہم نے فقلت كے عالم بيس س كرختم كرليا - حديث شريف بيس ہے كہ ايك حرف پر دس دس نيكياں لكھى جاتى بيس، البذا يد معمولى نعت نبيس ہے جوآج ختم قرآن كے موقع پر ہميس آپ كو حاصل ہور بى ہے، اس نعت كاشكر اداكرو - جب بھى اللہ تعالى كى عبادت كى توفيق عطا فرمائيس تو بزرگان دين كا كہنا ہے كہ اس موقع پر دو كام كرنے چاہئيس - ايك يدكداس عبادت كى توفيق طنے پر اللہ تعالى كاشكر اداكرنا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ اے اللہ! میں تو اس قابل نہیں تھا گر آپ نے اپنے فشل ے جھے اس عبادت کی تو فیق عطا فرما دی۔ دوسرے یہ کہ استغفاد کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے تو جھے عبادت کی تو فیق عطا فرمائی تھی، لیکن اس عبادت کا جو تن تھا، وہ جھے اوا نہ ہو سکا، اس عبادت کے جو حقوق اور آ داب تھے وہ میں بجانہ لاسکا، اس میں جھے سے کوتا ہیاں اور غلطیاں ہو کیں، لے المشر اس پر جھے معاف فرما۔

#### عبادت سے استغفار

قر آن کریم نے'' سورۃ ذاریات' میں اللہ کے بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ چٹانچہ فرمایا:

> كَانُوُ قَلِيُلَّامُِنَ الْيُلِ مَايَهُجَعُوُنَ O وَبِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ O

(مورة الذاريات آيات ١٥- ١٨)

يعنى الله تعالى ك نيك بند رات كوفت بهت كم سوت بي، بلكرات ك اكثر هم مين بين بلكرات ك اكثر هم مين الله كاوت بوجاتا اكثر هم مين الله كاوت بوجاتا هم وقت استغفار كرت بين اور الله تعالى ح مغرت طلب كرت بين محضرت عا نشرصد يقد رضى الله تعالى عنها في يوجها يا رسول الله! بيدا ستغفار كاكيا موقع م استغفار تواب وقت بوتا م جب كى سه كيم كناه بوا بوء كولى غلطى بهونى بود، يوت سارى رات عبادت بين الله تعالى عضور كفر د ب تواب مح

کے وقت استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ جواب علی نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیداوگ اپنی عبادت تو فرمایا کہ بیداوگ اپنی عبادت تو کی، لیکن عبادت کا جوحت تھا، وہ ہم سے اوا نہ ہوا، اس کئے اپنی اس کوتا ہی اور مخطعت پر استغفار کر دہے ہیں۔

#### عبادت کاحق کون ادا کرسکتا ہے؟

لبداجس عبادت کی توفق ہو جائے، اس توفق پر الله تعالی کا شکر ادا کرو اورا پی کوتا بی پر استغفار کرو کہ یا الله! عبادت کا حق ہم سے ادانہ ہوسکا۔ مَاعَبُدُ مُلْكِ حَقَّ عِبَادُ بِتْكَ

اور کون شخص ہے جوعبادت کا حق ادا کر سکے؟ جبکہ نبی کریم صلی الشدعلیہ وسلم کا بیہ حال تھا کہ ساری رات اس طرح کمڑے ہوکرعبادت کرتے تھے کہ پاؤں پرورم آ جاتا تھا، اس کے باد جود آپ علیہ فرماتے تھے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہ

مَاعَبَدُ مُلْكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

لبذا برعبادت كے موقع پرشكر بھى كرواوراس كے ساتھ ساتھ استنفار بھى كرو\_

## حضرت ابو بمرصديق ﷺ، كا مقوله

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابو برصدیق حضرت ابو برصدیق

رضی اللہ تعالی عند فر مایہ کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے المحد لللہ استعفر اللہ اقو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر تو ڈ دی۔ وجہ اس کی میہ ہے کہ شیطان کا حملہ دو بی طرح ہے ہوتا ہے، یا تو اس طرح حملہ کرتا ہے کہ عبادت کے خیج میں انسان کے دل میں غرور پیدا کر دیتا ہے کہ میس نے بوی عبادت کرلی، جھ ہے بڑا کام سرز دہوگیا اور میں تو اعلیٰ مقام تک پہنی گیا، جب دل میں میری عبادت اکارت گی۔ اس غرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گی۔ اس غرور کا راستہ لفظ جب دل میں میری توت بازو کا کر شہر نہیں ہے، بلکہ اے اللہ! میں اور آئی ہے۔ عبادت آپ کے کرم اور تو فیق سے انجام پائی ہے۔

# عبادات رمضان برشكر كرو

کتے لوگ ایے ہیں کہ رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے باوجودان کے گھر میں پہتین چلا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان لوگوں میں ہے نہیں بنایا، اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہماری استعداد کے مطابق ہمیں جیسی تھی عبادت کرنے کی توفیق عطافر مائی، روزہ رکھنے کی، تر اور کی پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطافر مائی، اس پرشکر اوا کرواور کہو" الحمد للہ" اے اللہ! آپ کا کرم اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطافر مائی۔ کرم اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطافر مائی۔ بہر حال! شیطان کا ایک جملہ تو دل میں غوور پیدا کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے۔ بہر حال! شیطان کا ایک جملہ تو دل میں غوور پیدا کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے۔

#### اپی کوتا ہیوں پر استغفار کرو

شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیری نماز کیا، تیرا روزہ کیا؟ تونے نماز کیا بڑھی، تونے تو نکریں ماریں، اور غفلت کے عالم میں نماز بڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، تونے تو عمادت کا حق ادا نہیں کیا۔ بیہ خیال ڈال کراس کے اندر مایوی پیدا کر دیتا ہے، اس مایوی کا تو ژ ''استغفراللہٰ'' ہے، لین بیٹک عبادت کے ادا کرنے میں میری طرف سے کوتائی ہوئی، لیکن میں تو کوتا بیوں کا پلندا ہوں، اے اللہ! ان کوتا ہوں کی طرف سے میں آ ب کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار کی خاصیت سہ ہے کہ جس کوتا تی ہے استغفار کیا جائے ، اللہ تعالی اس کوتا ہی کو نامہ اعمال ہے مثا دیتے ہیں۔ لہٰذا جو مخص استغفار کرنے کا عادی ہواں کی کوتا ہیاں اور گناہ نامہ اعمال سے مٹتے رہے ہیں۔اس لئے فرمایا کہ جوفحض عبادت کرنے کے بعدیه دو کلمات زبان ہے ادا کر لے، ایک'' المحدلیُّه'' اور دوسرے'' استغفراللّٰه'' اے اللہ! آپ کی توفق پرشکر ہے اور میری کوتا ہوں پر استغفار ہے۔تو اس کے بعدوہ عیادت اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں انشاء اللہ قبول ہو جائے گی اور شیطان کی کمرٹوٹ جائے گی۔

# ان کی رحمت پر نظر دبنی چاہئے

الحمدلله، الله تعالى في جميل ايخضل وكرم سے رمضان البارك ميل

عمادت کرنے کی تو نیق عطا فر مائی، ہماری طرف سے تو غفلت ہی غفلت ہے، کوتا ہی ہی کوتا ہی ہے، کیکن بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سر ہ کے، ہم اپنی غفلت اور کوتا ہی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں \_ ار بے! ان کی رحمت الی وسیع اور زبر دست ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ، اس کے مقالمے میں ہم اٹی کوتا ہوں کو کیوں لے کر پیٹھ جائیں ادر اس کا مراقبہ کیوں كرين؟ ارك! بم الله كي رحمت كا مراقبه كرين ببرسال! آن بم دوكام لرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک اس کی تو نین پر شکر ادا کرنے کے لئے اور دوم ے اپنی کوتا ہیوں پر استغفار کرنے کے لئے ، انشاء اللہ اگر ہم نے بدود کام کر لئے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت ہے امید رکھنی جائے کہ اللہ تعالی نے جوانوار و برکات، جو تجلیات، جو رحمتیں اور جو اجر و ثواب اس تر او یح میں اور قر آن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے، انشاء اللہ جمیں اور آپ کواس ہے محروم ہیں قرمائیں گے۔

# قبوليت دعا كرمواقع جمع بين

آج کی رائے رمضان المبارک کی رائے ہے، عشر وَ اخیرہ کی بھی رائے ہے، اور عشر وَ اخیرہ کی بھی رائے ہے، اور عشر وَ اخیرہ کی بھی رائے ہے، اور عشر وَ اخیرہ کی بھی طاق رائے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی رصت احتال ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی رصت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ضرور قبول ہے۔ امید ہے کہ اس موقع پر جو دعا کی جائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

حمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کے چلنے کے دوران جو بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امید ہے کہ پیانات ہیں، انشاء اللہ جو دعا کی جائے گی، دہ دعا تبول ہوگی۔

#### اہتمام سے دعا کریں

اب ہم سب ل کر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں،
اور اس دعا کے اندرائی ذاتی حاجق کو بھی اللہ تعالیٰ سے مائٹیں، اپنے اعزہ و
اقارب کے لئے بھی دعا کریں، اپنے دوست واحباب کے لئے بھی دعا کریں،
اپنے طلک و ملت کے لئے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت وشنوں کے
نزنے شن بھنما ہوا ہے، اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نزنے سے
عالم اسلام کو نکا لے، جتنے لوگ ہیں جواس وقت اللہ تعالیٰ کے رائے ہیں جہاد کر
رہے ہیں، افغانستان میں، سمیر میں، الجزائر میں، تیونس میں جہاد ہو رہا ہے،
ان کے لئے دعا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو
کامیابی عطافرمائے۔ آمین۔

# اجمّا عی دعا بھی جائز ہے

دعا میں انفل میہ ہے کہ ہرآ دمی افغرادی طور پر خود دعا کرے، بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرے آ دمی کا درمیان میں داسطے شہور اور اجتماعی دعاسقت نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان جمع ہوں، اور وہاں سب ل کرا کھٹے دعا کرلیں تو

یہ بھی کوئی ، جائز بات نہیں ہے، اس لئے کہ بعض اوقات آ دمی کے دل میں

بہت ن دیا کی نہیں آتی بر تو وہ دوسرے کی دعا پر 'آمین' کہد دیتا ہے، تو اللہ

تعالیٰ اس کو بھی اس دعا کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ للبندا اس وقت ہیا جہا گ

دعا کی جاری ہے، اس میں پہلے دہ دعا کیں کی جا کیں گی جو صفور اقد س سلی اللہ

علیہ وسلم ہے تا بت ہیں، اس کے بعد اردو میں اپنی حاجتوں کی دعا کیں ہوں

گی، اس کے بعد برخض خاموثی ہے اپنی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ ہے مائے گا۔

گی، اس کے بعد برخض خاموثی ہے اپنی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ ہے مائے گا۔

#### دعا ہے پہلے درود شریف

سب تعزات پہلے بن بین من تبددرود شریف پڑھ لیں۔
اللّٰهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍوً عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّبُتْ عَلَى ابْرَاهِیْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ
حَمِیدُ مَجِیدً ۔ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍوً
عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَیْتَ عَلَى ابْرَاهِیْمَ
وَعلی الْ ابْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیدُ مَجِیدً ۔
اللّٰهُمُّ صَلَ علی مُحَمَّدٍوً عَلَی الْ اِبْرَاهِیْمَ
صَلَیْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی الْ اِبْرَاهِیْمَ وَتَلَی صَلَی عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی الْ اِبْرَاهِیْمَ وَتَلَی الْ الْمُرَاهِیْمَ وَتَلَی الْ الْمُرَاهِیْمَ وَتَلَی الْ الْمُرَاهِیْمَ وَتَلَی حَمْدُ حَمْدُ مَحْدُدُ مَا الْ الْمُرَاهِیْمَ وَتَلَی الْ الْمُرَاهِیْمَ وَتَلَی الْ الْمُرَاهِیْمَ وَتَلَی الْ الْمُحَمِّدُ مَا

### عر بي دعا ئيس

رَبُّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَانْ لُّمْ تَغُفُرُلْنَا وَتَرُحُمُنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ \_ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوْبَنَا بَعُدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لُدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ اللُّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ عَلَى طَاعَتِكَ . اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكُوكَ وَشُكُوكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ \_ اللَّهُمِّ إِنَّانَسُئُلُكَ تَمَامَ الْعَالِيَةِ وَنَسْئُلُكَ دُوَامَ الْعَالِيَةِ وَنَسْئُلُكَ الشُّكُرَ عَلَى الْعَافِيةِ . اَللَّهُمَّ اكْفِنَا بِخَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنَا بِفَضِّلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ يَا أَرْخَمُ الرَّاحِمِيْنَ \_ اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْئَلُك التُوفِيْقُ لِمَحَآبُكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدُقَ التُّوكُل عَلَيْكَ وَحُسُنَ الظُّنِّ بلكَ ـ اَللَّهُمَّ افتح مسامع قُلُوبنا لِذِكُوكَ وَارُزُقُنا طَاعَتُكُ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نَخْشَاكَ كَانَّا نَرَاكَ اَبَداً حَتَّى نَلُهُمَّ اجْعَلْنَا نَخْشَاكَ كَانَّا نَرَاكَ اَبَداً حَتَّى نَلُقَاكَ وَلَا تُشْقِنَا بِتَقُوّاكَ وَلَا تُشْقِنَا بِمَعْصِيَةِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

اللَّهُمَّ الْحَسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ
اللَّهُمَّ الْحَسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ
اللَّهُمَّا وَبِيْنَ مَعَاصِيلُكَ، وَمِنُ طَاعَتِكَ مَا
تَبَلَّهُمَا بِهِ جَنْتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيُنِ مَاتُهُوّنُ بِهِ
عَلَيْنَا مَصَالِبَ اللَّهُنَيَا، وَمَتِعْنَا بِاسْمَاعِنَا
وَابُصَارِنَا وَقُوا تِنَا مَا آخَيَيْتَنَا، وَاجْعَلُهُ
وَابُصَارِنَا وَقُوا تِنَا مَا آخَيَيْتَنَا، وَاجْعَلُهُ
وَابُصَرُنَا عَلَى مَنْ عَاذَانًا، وَلا تَجْعَلُ مُصِيبُتَنَا
وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ عَاذَانًا، وَلا تَجْعَلُ مُصِيبُتَنَا
فِي دِيْنِنَا وَلا تَجْعَلِ اللَّهُنِيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبُلَغَ
عِلْمِنَا وَلا غَايَةَ رَعْبَتِنَا وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لا يُرْحَمُنَا.

يَرُحَمُنَا.

اَللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصُنَا وَاكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاللَّهُمُّ وَاعْلِمُنَا وَلَا تُهُنَّا، وَاعْطِنَا وَلا تُؤُ ثِرُعَلَيْنَا، وَاعْطِنا وَلا تُؤُ ثِرُعَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-اَللَّهُمُّ أَرْضَا وَارْضَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-اَللَّهُمُّ أَرْضَا اللَّهُمُّ ارْحَمُنَا فِي قُبُورِنَا اللَّهُمُّ ارْحَمُنَا

بِالْقُرُأْنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَاماً وَّنُوراً وَّهُدِّي وَّرَحُمَةً اللَّهُمَّ ذِكِّرُنَا مِنْهُ مَانَسِيْنَا وَعَلِّمُنَا مِنْهُ مَاجَهِلْنَا وَارُزُقُنَا تِلاَوَتَهُ أَنَّاءَ الَّلَيلِ وَانَّاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لَنَا جُجُّةً يَّارَبُّ الْعَلَّمِينَ. ٱللُّهُمَّ اجْعَلُ قُرُأْنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوبِنَا وَجَلاءَ أَخْزَانِنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \_ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ أَنْ تُخَلِّطُ الْقُرُ آنَ بِلُحُومِنَا وَدِمَائِنَا وَاسْمَاعِنَا وَآبُضَارِنَا وَتُسْتَعُمِلُ بِهِ آجُسَادُنَا بحَوْلِكَ وَقُوْتِكَ يَاأَرُحَهَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكُ مِنْ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنْهُ عَبُدُكُ وَنَبِيُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُبِكَ مِنْ شَرّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَنَبِيُكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ـ

ار دو میں دعا ئیں

یا ارحم الراحمین! اپنے فضل و کرم ہے اوراپی رحمت سے ہمارے تمام گنہوں کومعاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت ہے ہماری تمام خطاؤں کو درگز ر فرما۔ یا اللہ! ہماری تمام کوتا ہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہمارے تمام اسکلے پچھلے،
چھوٹے بڑے، خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت

ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے متعلقین اور احباب سب کو اپنی مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! آپ نے رمضان کے مبارک مبینے میں جن بے شار انسانوں کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، یا اللہ! اپنی رحمت ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ یا اللہ! ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما،

# اَللَّهُمَّ عَامِلُنَا بِمَا اَنْتَ اَهُلُهُ وَلا تُعَامِلُنَا بِمَا لَنُحِنُ اَهُلُهُ.

یا اللہ! اپ قضل و کرم ہے مفقرت کا ملہ عطا قرما۔ یا اللہ! رمضان کے عشر وَ اخیرہ میں جن لوگوں کو آپ جہنم ہے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ! ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور متعلقین اور احباب کو ان میں شائل فرما۔ یا ارحم الراحمین اجو انوار و برکات آپ نے اس مبارک مہینے میں مقدر فرما۔ یوں، وہ سب جمیں عطافر ما اور ان ہے محروم ندفرما۔

یا اللہ! اس مبارک مہینے میں جن جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی، بہ سب آپ کا کرم اور انعام ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما۔ اور جو کوتا ہیاں ہوگئیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہماری تراوی کو قبول فرما، خلاوت قرآن کریم کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور جو ذکر کی توفیق ہوئی، اپنی رحمت ہے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ! رمضان کی جوباتی ساعات ہیں، ان سے ضبح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان ساعات میں علاقی مافات کی توفیق عطا فرما۔

یا الله! ایخ نضل و کرم ہے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد

میں کامیا بی عطا فرما۔ یا اللہ! جولوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، اپنی رحت ہے ان سب کو پورا فرما۔ یا اللہ! ہم میں اور ہمارے متعلقین اور احباب میں جوجو بیمار ہیں، ان سب کواپنی رحمت سے شفاء کا ملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ! ان کو تندرتی عطا فرما۔ یا اللہ! جو تنگ دست ہیں ان کی شک دئی کو دور فرما، یا اللہ! جو محتار جیں ان کی احتیاج کو رفع فرما۔ یا اللہ! جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادا گیگ کا سامان فرما۔ یا اللہ! جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔

يَا الله يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا غَيَاثُ الْمُسْتَغِيثِيْنَ، يَا اَمَانُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ، يَا مُجِيبُ دَعُوةَ الْمُضْطَرِيْنَ وَحُمَانَ الدُّنيَّا و رَحِيمَهَا، وَحُمَنَا بِرَحْمَة تُغَيِيْنَا بِهَا عَنَ رَحْمَة مَنُ بِوَاكَ.

یا ارحم الراحمین! جو جو دعا کمی اس مبارک مہینے میں مانگنے کی توفیق جوئی، این رحمت سے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللَّهُمُّ لَا تَحَعَلْنَا بِلُمَّائِلَكَ شَقِيًّا، وَكُنُ لَنَا وَوُفَارَحِيْماً. يَاخَيُّوَ الْمَسْتُولِيُّنَ وَيَاخَيُوَ الْمَسْتُولِيُنَ وَيَاخَيُوَ الْمُسْتُولِيُنَ وَيَاخَيُوَ الْمُعْطَيْنَ البُلكَ نَشُكُو ضُعُفَ قُولِتِنَا وَقِلَّةَ حِيلَتِنا و رب تَقَبَّلُ دَعُوتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاجْبَدُ لِسَانَنَا يَا وَأَجِبَ دَعُوتِنا وَثَبِتُ حُجَّتَنَا وَسَدِدُ لِسَانَنَا يَا وَأَجِبَ دَعُوتِنا وَثَبِتُ حُجَّتَنَا وَسَدِدُ لِسَانَنَا يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

یا اللہ! اس رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں جو دعا کیں کرنے کی بہمیں توقق ہوئی، یا اللہ! جو حاجتیں بمارے دلوں میں توقق ہوئی، یا اللہ! ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ! جو حاجتیں بمارے دلوں میں تھیں اور ہم ان کو آپ سے نہیں ما نگ سکے، ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ! اس رمضان کے مبینے میں آپ کے نیک بندوں نے جہاں کہیں جو جو دعا تیں ماتھیں ،ور دہ اما تیں ہمارے حق میں مناسب اور بہتر ہوں، یا اللہ! نی رحمت سے محروم نی رحمت سے محروم نی رحمت سے محروم نی رحمت سے محروم نے فرما۔

یا ارحم الراحمین اپنے فضل ہے اس قرآن کریم کوجن جن لوگوں نے پڑھ کر ختم کیا، ان کو دیا و آخرت میں جڑاء خیر عطا فرما، ان کو اس قرآن کریم : کے انوار و برکات عطافر بالیا اللہ! سننے والوں کو بھی اس کی برکات سے بہرہ ورفرما۔۔

يا الله! حاريه ملك من امن وامان تائم فرماء اس كى حفاظت فرماه يا

الله! اس ملک کوشر بعت کا گہوارہ ہا۔ یا اللہ! ہمیں اس ملک میں شریعت نافذ كرنے كى توفيق عطا فرما۔ يا اللہ! جولوگ اس ملك ميں شريعت كے نفاذكى جدو جبد کر رہے ہیں، اپنی رحمت ہے ان کی کوششوں کو بارآ ور فر ما اور ان کی كوششول مين صدق و اخلاص بيدا فرما، يا الله إان كومزياب عطا فرما ـ اور جو لوگ اس رائے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ، اپنے فضل وکرم سے ان کو ہدایت عطا فريا، يا الله! ان كي ﭬ الي بهو كي ركاوڻو ل كو دورفر ما ــ يا الله! عالم اسلام ميں جہاں جہاں مسلمان کمی مشکل کا شکار ہيں، اس نشکل کوآ سان فرما ۔ یا اللہ! مجامدین افغانستان کی مد دفرما! یا اللہ! مجاہدین تشمیر كى مد د فرما \_ يا الله ! الجزائر مين جومسلمان متم رسيده بي ، اين رحمت سے ان كى مد دفر ما اور ان کی مشکلات کو دور فرما ۔ یا اللہ! اینے کلے کوس بلند فرما ۔ یا اللہ! عالم اسلام دشمنوں کے جس زینے میں ہے، اپنی رحمت ہے اس زینے کوتو ژ دے۔ یا الله! مسلمانوں کوسر بلندی عطا فرما، عزت وشوکت عطا فرما، اینے وین کی طرف لو شنے کی تو فق عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے دلوں کو پھیر د ہے، دلوں میں دین کی عظمت اور محتب پیدا فرما اور دین پر چلنے کی تو قبق عطا فرما۔ یا اللہ! سب کچھآ ب کے قبضۂ قدرت میں ہے، دل بھی اور د ماغ بھی آپ کے بہنے قدرت میں میں، اعمال بھی آپ کے بہنے قدرت میں میں، ہارے دلوں، ہارے د ماغوں اور ہارے انگال کو دین کے زُخ پر ڈال وے۔ یا اللہ! اپنی رحمت ہے اسلام کوسر بلند فرما ،مسلمانو ں کوسر بلند فرما۔ یا اللہ! آم حاضرین کی حاجق کو پورا فر ماءان کی دلی مرادوں کو بورا فرما یا الله! جن جن لوگول نے ہم سے دیا کے لئے کہا ہے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا قرما۔

یا اللہ! اپنی رحمت ہے اس دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! یہاں کے اسا تذہ ،طلباء اور ملاز بین کوصد تی واخلاص عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں ہے آپ کے دین کے خادم دین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں ہے آپ کے دین کے خادم اور اللہ وارالعلوم کے ہما منصوبوں کو عافیت اور مہولت کے ساتھ پردہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کے بانی حضرت مولانا مفتی اس کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کے بانی حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ کو جنت الفرووں میں متعامات عالیہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس وارالعلوم کے دیا و آخرت میں بہترین باللہ! اس وارالعلوم کے ماتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین باللہ! اس وارالعلوم کے ماتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین

اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسَنَلْكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَفَلَكَ مِنهُ عَبُدُكَ وَسُكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُلكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنهُ عَبُدُكُ وَسَبُّكَ مُحَمَّدًا صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ رَبَّنَا تَقَبُلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، وَتُن عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، وَتُن عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّالُ الرَّجِيُمُ - وَصَلَّى اللَّه تَعَالَى على خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ - آمِيُنَ -بِرَحْمَتِلَكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

# اجمال نهرست اصلاحی خطبات مکمل

#### حلد اول (۱)

| عنوان صفی نمبر  اد عقل کادار و کار  اد عقل کادار و کار  اد مین کام میں دیر نہ کیجے  اد مین کام میں دیر نہ کیجے  اد مین کام میں دیر نہ کیجے  اد مین کی حقیق اور مین کی نظر میں  اد آداد کی نسوال کافریب  اد آداد کی نسوال کافریب  اد از اد کی نسوال کافریب  اد از ایک حقیق گناو و مین کی حقیق اور مین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1)                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ۲- باہ ربب  ۱۹- نیک کام میں دیر نہ بھتے  ۱۹- سفاد ش " شریعت کی نظر میں  ۱۹- ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عنوان صغه نمبر                   |
| ۲۔ ماہ رجب  ۳۵ سا فیک کام میں دیر نہ کیے  ۳۹ سا فیک کام میں دیر نہ کیے  ۳۹ سا ان فیک کام میں دیر نہ کیے  ۳۹ سا ان کام ان فریعت کی نظر میں  ۱۰۹ سا ان کی نظر میں  ۱۰۹ سا ان کافریب  ۱۰۹ سا ان کافریب  ۱۰۹ سا ان کی حقیقت  ۲۰ میلد دوم (۲)  ۱۰۹ سا کی حقوق ان سا کا کہ میں گناہ میں کی حقوق ان سا کا کہ میں گناہ میں کی حقوق ان سا کا کہ میں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| ۱۹۰۰ نیک کام میں دیر نہ کیجے ۔<br>۱۹۰۰ دروزہ ہم سے کیا مطالبہ کر تاہے ؟ ۔<br>۱۹۰۱ آزادی نسوال کافریب ۔<br>۱۹۰۱ کی حقیقت ۔<br>۱۵۱ میر عدا ایک حقیق گناہ ۔<br>۱۹۰۱ جو مرک حقوق ۔<br>۱۹۰۱ شوہر کے حقوق ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الما عقل كادائره كار             |
| ۱۹۹ "سفارش" شریعت کی نظر هی او ۱۹۹ " سفارش" شریعت کی نظر هی او ۱۹۹ " ۱۹۹ " ساوا او ۱۹ " ساوا | ۳- ماه رجب                       |
| ۱۹۹ "سفارش" شریعت کی نظر هی او ۱۹۹ " سفارش" شریعت کی نظر هی او ۱۹۹ " ۱۹۹ " ساوا او ۱۹ " ساوا | ٣- نيك كام يس ديرة يج            |
| ۱۹۳ آزادی نسوال کافریب ۱۹۳ که آزادی نسوال کافریب ۱۹۳ که دان کی حقیقت ۱۹۹ میلد دوم (۲) میلد دوم (۲) ۱۹۳ که دوت که حقوق ۱۳۳ که دوت که حقوق ۱۹۹ میلد دوم (۲) ۱۹۳ که دوت که حقوق ۱۹۳ که دوت که حقوق ۱۳۳ که دوت ک |                                  |
| 2- وین کی حقیقت ۱۹۹ مربر عدت ایک عقین گناه جلد دوم (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۔ روزہ ہم ہے کیا مطالبہ کرتاہے؟ |
| ۸۔ بدعت ایک علین گناہ جلد دوم (۲)  - وی کے حقوق ۔ ۔ او می کے حقوق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢- آزادي نسوال کافريب            |
| جلد دوم (۲)<br>۹- مين کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ک واین کی حقیقت                  |
| ۹- وی کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨- برعت ايك علين كناه            |
| ا مُوہِر کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جلدروم (۲)                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۹۔ اول کے حقوق                   |
| 1 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۰ ـ شوېر کے حقوق                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 2 2                          |

| 1/4           | ١٢ ير ت النبي عليه اور حاري زندگي            |
|---------------|----------------------------------------------|
| F47"          | ا يرت الني علي كالم عليه كاور جلوس           |
| IA9           | ۱۳ غريول كي تحقيرنه يجيئ                     |
| rrs           | ۵۱۔ ننس کی مختکش                             |
| rrs           | ۱۷ ـ مجامِزه کی ضرورت                        |
| جلدسوم (۳)    |                                              |
| rı            | ۷ اـ اسلام اور جديدا قفادي مسائل             |
| r*4           | ۱۸ دولت قر آن کی قدروعظمت                    |
| ۷۵            | ١٩ ـ دل كي مماريال اور طبيب روحاني كي ضرورت. |
| 9 4           | ۲۰۔ دنیاہے ول نہ لگاؤ                        |
| 171           | ۲۱۔ کیامال و دولت کا نام دنیا ہے؟            |
| 120           | ۲۲_ جھوٹ اور اسکی مر وجہ صور تیں             |
|               | ٣٩- وعد ؤخلا في                              |
|               | ۲۴_امات میں خانت                             |
|               | ۲۵۔معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                   |
|               | ۲۶ یوول کی اطاعت اور ادب کے نقاضے            |
|               | ۲۷_ تجارت وین بھی ' دنیا بھی                 |
| rr4           | ۲۸ فطبه نکاح کی ایمیت                        |
| جلد چهارم (۴) |                                              |
| rı            | ra_اولاد کی اصلاح و تربیت                    |
| ۵۱            | • ۳- والدين كي خدمت                          |

| 49           | اسمانيت ايك تقيم كناه                   |
|--------------|-----------------------------------------|
| (+4 ,,,,,,   | ٣٢ يو لے كے آواب                        |
| 1 <b>2</b> 1 | ۳۳ سي تعلق مع الله كاطريقه              |
| IPA          | ۲۳ د البان کی حفاظت کینے                |
| ITT          | ۳۵ حفرت ایر ایم اور تقییر پیده الله     |
| IAT          | ۳۹ په وقت کې قدر کرین                   |
| rr1          | ٤ ٣- اسلام اورائساني حقوق               |
| r41          | ۳۸_شبدأت كي حقيقت                       |
|              | جلد پیجم (۵)                            |
| ra           | ۹ ۳۰ د تواضع " ر قعت اور بایری کا ذریعه |
|              | ۳۰ مد" ديد ايك ملك يماري                |
| ۸۷           | ۳۱_خواب کی شرعی حثیت                    |
| 1.1"         | ۳۲ سنتی کا طلاح چتی .                   |
| f14          | ٣ ٣ _ آ محمول كي حفاظت يجيح             |
| IP5          | ٣٣ کھائے کے آواب                        |
| rii          | ۳۵۔ پینے کے آواب                        |
| rri          | ۲۷_و موت کے آواب.                       |
|              | 2 م الياس كي شرعى اصول                  |
|              | جلد ششم (۲)                             |
|              | 5 -2 76 50 -4.                          |
| ۲۵           | "£". "كامول كاريان                      |

| Ho  | ۵۰ ملادف اور تاپ تول ش کی               |
|-----|-----------------------------------------|
| IM  | ۵۱ _ کھائی کھائی کن جادُ                |
| 11F | ۵۲ ماری عادت کے آداب                    |
|     | ۵۳ ملام کے آداب                         |
|     | ۵۲ معافی کرنے کے آداب                   |
|     | ۵۵ پير زرين فيحتين                      |
|     | ۲۵۔امت مسلمہ کمال کر کاہے؟              |
|     | جلد بفتم (2)                            |
| ra  | ے ۵۔ گناموں کی لذت ایک دحوکہ            |
| ٣٧  | ۸۵ ـ اپنی قکر کریں                      |
|     | ۵۹_گنامگارے نفرت مت <u>یم</u> یح        |
| Ar  | ۲۰ وینی مدارس ٔ وین کی حفاظت کے قلعے    |
|     | الا مارى اور پرياني ايك نعت             |
|     | ۲۲_ملال روز گارند چموزی                 |
|     | ۲۳_سودي نظام کی خرامیاں اوراس کے متبادل |
|     | ۲۴ ـ سنت كانداق ندالزائين               |
|     | ۲۵ ـ نقز رپر رامنی رہنا چاہئے           |
|     | " ۲۱_ فتنه کے دور کی نشانیال            |
|     | ۲۷۔ مرنے سے پہلے موت کی تیار کی سیج :   |
|     | ۱۸ غیر ضروری سوالات سے پر بیز کریں      |
| r.a |                                         |

d

# (۱۱۳) جلد مشتم (۸)

| 14   | 2- بلنغ ودعوت کے اصول                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 04   | ا ٤ ـ راهت مم طرح عاصل جو؟                                |
|      | ۲۷ ـ دومرول کو تکلیف مت دیج تیج                           |
| 12   | ٣ ١ ـ كنا يول كاعلاج خوف شدا                              |
| 120  | ۴ کے۔رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک سیجئے                    |
| r*** | ۵۷_مسلمان ملمان كائى كائى كائى كائى كائى كائى كائى كائى   |
| rir  | 21_ خلق خداے محبت کیجئے                                   |
|      | ے کے علماء کی تو بین سے مجل                               |
|      | ۵۷_ غصه کو قالو یش کیج                                    |
|      | 9 کے مومن ایک آئینہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|      | ٨٠ دوسليل "كآب الله رجال الله                             |
|      |                                                           |
| ro   | جلد تنم (۹)<br>۱۸۔ ایمان کامل کی چار علامتیں              |
| ٩٩   | ۸۲_مىلمان تاج كے فرائض                                    |
| 4    | ٨٣-ايخ معاملات صاف ركيس                                   |
| 91   | ٨٣ اسلام كا مطلب كيا؟                                     |
| Ira  | ٨٥ - آپ زكوة كى طرح اداكريع؟                              |
| ۵۵   | ٨٨ - كياآب كوخيالات يريشان كرت بين؟                       |
| 44   | ۸۷ گنامول کے نقصانات                                      |
| r-0  | ۸۸_منکرات کوروکو_ورند!!                                   |
| 779  | ۸۹۔ بنت کے مناظر                                          |

| roo  | ٩٠_فكرآ خرت                        |
|------|------------------------------------|
| 14   | الله ومرول كوخوش تيجيح             |
| 1/49 | ٩٣ - مرّارج و غداق کی رعایت کریں   |
| r-A  | ٩٣ _م_ : والول كي برائي مت كرين    |
| 1    | جلدونهم (١٠)                       |
| 14   | ٩٥ ـ پريشانيول كاعلاج              |
| ۵۹   | ۹۷_دمضان کس طرح گزارین؟            |
| AF   | 9 ۷_ دوتی اور وشنی میں اعتدال      |
| 94   | ٩٨ - تعلقات كونيها كيل             |
| 1+9  | 99۔ مرنے والول کی برائی نہ کریں    |
| 119  | ٠٠١ . بحث ومباحثه اورجموت ترك يجيح |
| 12   | ا اله وین عجیخ سکھانے کا طریقہ     |
| 100  | ۱-۱-استخاره كامسنون طريقه          |
| 141  | ٣٠١ـاحان كا بدلداحيان              |
| IAI  | ۱۰۴ تقير مجد كي ايميت              |
| 191  | ۱۰۵ رزق حلال طلب كرين              |
| rio  | ۱۰۲ عناه کی تبہت ہے بچئے           |
| 11/2 | 25 pl/162 11.106                   |
| rra  | ۱۰۸ تقلیم قر آن کریم کی انهیت      |
| 109  | ١٠٩ غلطنيت سے سيح                  |
| 121  | ۱۱۰ يُرى حكومت كي نشاتيال          |
| 1/19 | الا ایثار وقربانی کی نضیلت         |

# جلد گیار ہوں (۱۱)

| 14  | الا مشوره کرنے کی اہمیت                         |
|-----|-------------------------------------------------|
| ۱۵  | ۱۱۳_شادی کروه کیکن اللہ ہے ڈرو                  |
| ۸۳  | ۱۱۳ طنزاورطعنە بى كچىئے                         |
| 119 | ا ۱۱۵عمل کے بعد مدرآئے گی                       |
| 114 | ۱۱۷ ـ دوسرول کی چیز ول کا استعال                |
| 149 | ا ١١٠ فانداني اختلافات كاسباب اورأن كاحل        |
| 141 | ١١٨ ـ خانداني اختلافات كارساب كاربهلاسب         |
| r•۵ | ااا۔ فائدانی اختلافات کے اسباب کا دوسرا سبب     |
| 179 | ١٢٠ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا تیسرا سبب    |
| 740 | ا١٦ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھاسب      |
| 129 | ١٢٢ - خاندانی اختلافات کے اسباب کا یا نجوال سبب |
| 1-1 | ١٢٣ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا چھٹاسب       |
|     | جلد بارہویں (۱۲)                                |
| ro  | ۱۲۴ ئىك بختى كى تىن علامتيں                     |
| 44  | ۱۲۵_ همعة الوداع كي شرعي حيثيت                  |
| ۸۳  | ١٢٦ عيدالفطر ايك اسلامي تهوار                   |
| 1+1 | ١٢٧ جنازے كي آواب اور چينكنے كي آواب            |
| 119 | ١٢٨ خنده ميشاني سے ماناسنت ب                    |
| 124 | ١٢٩ حضور ﷺ آخرى أسبتيل                          |
| 191 | ١٣٠ يد دنيا كھيل تماش ب                         |

۱۳۱ ـ دنیا کی حقیقت ۱۳۲ ـ مچی طلب پیدا کریں ...... ۱۳۳ ـ بیان برختم قر آن کریم و دعا . 104 MAG